https://ataunnabi.blogspot.com/





https://archive.org/details/@zohaibhasanattari



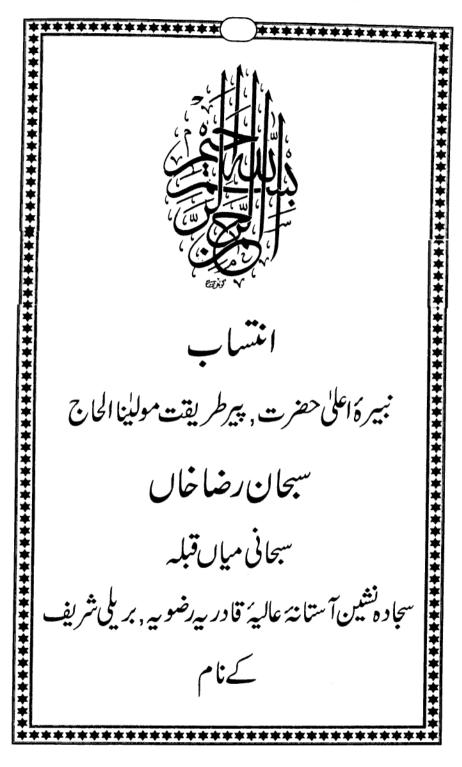



### محدالیاس شمیری: بانی و چیئر مین رضاا کیڈمی،اسٹا کیورٹ\_برطانیہ رضا اکیڈی،اٹا کیورٹ (برطانیہ)نے این خدمات کے۲۵ سال پورے کر لئے۔ اِس جوتھائی صدی کے عرصہ میں اِس اکیڈمی نے اشاعت اسلام اور فروغ 🛂 رضویات کا جوکام کیا ہے وہ نہ صرف برطانیہ یامغر بی ممالک بلکہ برصغیر ہندویا ک کے 🛊 کسی بھی ذی شعور سے پوشیدہ نہیں ہے۔ جب ہاری اس اکیڈی نے اشاعتی کام شروع کیا تو پیواحدادارہ تھاجسنے 🛂 انگریزی میں اہل سنت کے اشاعتی کام کی بنیا دو الی ،اس سے پہلے کسی ادارہ یا شخص نے به کام نه کیاتھا۔ ہاراد نی محلّیہ''اسلامک ٹائمنز'' بھی ۱۹۸۵ء سے سلسل حیوب رہاہے۔ مجلّہ کی دجہ ہے گئی انگریز مسلمان بھی ہوئے۔ ''رضا اکیڈی'' کے نام ہے ہی ظاہر ہے کہ بیا کیڈی امام اہل سنت ،مجدد ِ ملت، فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا قدس سرۂ کے نام پر قائم کی گئی للبذا آپ کے 🛂 کتب کے تراجم نیز آپ کی حیات اور کارناموں پررسائل ومقالات شاکع کے گئے 🛊 اورانگریزی کےعلاوہ اردومیں بھی'' رضویات'' پراشاعتی کام انجام دئے گئے۔اب تک امام احدرضا کی تقریباً ۵۰ تصانف کے تراجم شائع ہو چکے ہیں نیز اسلامیات و 🖠 دینیات پربھی بیسیوں کتب ورسائل اور مقالات منظرعام پرآ چکے ہیں۔ زیر نظر رسالہ''امام احمد رضا بریلوی کے جدید اصلاحی اسلامی تعلیمی نظریات' تین ابواب پرمشمل ہے جس میں دومقالات نومسلم پروفیسر ڈاکٹرمحمد

|                             | مشمولات<br>مشمولات              |                          |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5                           | اِس کشمیری                      | •                        |
| 8                           | فبدالنعيم عزيزى                 | ۲_ديباچه ڏاکڻر'          |
| ىبدالنعي <i>م عزيز</i> ى 13 | نائيك تعارف ڈاکٹرع              | ۳- پروفیسرڈاکٹرمحمد ہارو |
| 18                          | محدالياس كشميرى                 | هم_مترجم كاتعارف         |
| اسلامى تغليمى نظريات        | رضابریلوی کےجدیداصلاحی          | ۵_باباول امام احمد       |
| اکٹرمحمد ہارون 19           | از پروفیسرڈ                     |                          |
| 35                          | ايضاً                           | `-باب دوم                |
| سرآصف حسين 48               | ضا كاجديد تعليمى نظام از پروفيه | ٢-بابسوم امام احمدر      |
|                             |                                 | ملنے کے پتے :            |
| 1- Raza Ac                  | ademy                           |                          |
| 138, North                  | ngate Road, Edge                | eley                     |
| Stockpo                     | t, SK <b>3</b> 9NL (Engl        | and)                     |
|                             |                                 |                          |
|                             |                                 |                          |
|                             |                                 |                          |
|                             | ******                          |                          |

کیا گیا۔آج کے دور میں امام احمد رضا کے اس تعلیمی منصوبہ کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے 🛊 اورا ہے رائج کرنا بہت ضروری ہے۔اس وقت جو کتب دینی نصاب میں شامل ہیں 🕏 ان میں سے اکثر دیگر مسلک کے لوگوں کی کھی ہوئی ہیں۔ ہمارے دینی مدارس کے لئے جہاں جدیدنصاب کی ضرورت ہے وہاں اپنے ا کابرین کی تصانیف کوبھی نصاب میں شامل کیا جانا ضروری ہے اور اس کے لئے امام احمد رضا کے تعلیمی نظریہ سے کما حقہ 🕹 واتفیت لازی ہے۔ امام احدرضانے آج سے تقریباً ۱۰ اسال قبل اہل سنت کوجودس نکاتی تعلیمی بروگرام دیا تھا اسکوپیش نظرر کھ کرہمیں اپنا دینی نصاب مرتب کرنا جاہئے بلکہ بیدیں نکات ہی ہمارے نصاب کی بنیا دہونے چاہئیں کیونکہ ان نکات میں امام احمد رضانے ہر چز کا احاطہ کیا ہے۔ زیرنظررسالدامام احدرضا کے جدیداسلامی تعلیمی نظریات پر مشتل ہے جے اس غرض سے شائع کیا جار ہا ہے۔ مدارس اہل سنت،علاء،طلبہ اور دوسرے صاحبان 🕻 علم کواس رساله کا خودمطالعه کرنا چاہئے اور مدارس میں انہیں پہنچانا چاہئے تا کہا مام احمد رضا کے قلیمی نکات کا زیادہ تعارف ہواورا ک تعلیمی پروگرام کے تحت ہماراتعلیمی سلسلہ رب عظیم بطفیل رسول کریم ہمیں خدمت اسلام کی مزید تو فیق عطا کرے۔ 

ہارون مے مرحوم کے ہیں اور ایک مقالہ پروفیسر آصف حسین صاحب کا ہے۔ یہ مقالات امام احمد رضا کے ۱۸۹۳ء میں پیش فرمودہ'' دس تعلیمی نکات'' کے تجزیے و تھرے میں انگریزی زبان میں لکھے گئے تھے۔سب سے پہلے اس کے جائزے کی 🕻 طرف پروفیسرڈ اکٹرمحمہ ہارون نے ہی توجہ کی۔ پرفیسر ڈاکٹرمحمہ ہارون صاحب ایک عظیم اسکالر اورجینیس تھے۔ان کی نظر دنیا کے تمام نداہب، سیاس، معاشرتی، معاثی، تہذیبی اور تعلیمی نظام پر بہت گہری تھی۔اسلام سے ہم آغوش ہونے کے بعدان کےفکر ونظر میں ایک نقذیبی تابانی بھر لئی۔وہ ہرنظام کونظام اسلام پر پر کھنے کے خوگر بن چکے تھے۔اسلامی اصول پر جوبھی نظريه يانظام كھرااتر تااسے قبول كرتے \_امام احمد رضا كابھى يہي مزاج تھااوروہ امام احمد رضا سے از حدمتا ترتھے ۔مسلمانوں کی فلاح وصلاح کے لئے<u> ۱۹۱۲ء میں ا</u>مام احمہ رضانے جوجارنکات پیش فر مائے تھےاس کا جائزہ جس طور پرڈاکٹر ہارون مرحوم نے پیش کیا تھاالیا جائزہ اب تک کسی اور نے پیش نہیں کیا۔اس طرح امام احد رضا کے ُوں تعلیمی نکات' پرڈا کٹرصاحب مرحوم ہے بہتر جائزہ کوئی اور پیش نہیں کرسکا۔ یر فیسرآ صف حسین صاحب نے بھی ڈاکٹر محمد ہارون صاحب سے متاثر ہوکر امام احدرضا کے استعلیمی منصوبہ کا تجزید کیا ہے۔ ان دونوں انگریزی مقالات کا ترجمہ مولا نامحمہ اسلعیل صاحب نے کیا ہے جو بہت خوب ہے اور ڈاکٹر محمد ہارون مرحوم اور پروفیسر آ صف حسین صاحب کے مقالات کاتر جمان ہے۔ ڈاکٹر محمد ہارون صاحب کے اس جائز ہ کو میں نے'' اسلامک ٹائمنز' میں بھی شائع کیااوراس کاار دوتر جمہ برصغیر کے متعدد رسائل میں بھی شائع ہوا جسے بہت پیند

🖛 (٣) بقيدافرادامت كے لئے مباح ہے كدوه علوم جود نيوى امور ميں مفيد مول حاصل كريں۔ 🛊 امام احدرضا کی تعلیم کےمطابق: عقا کد ضرور دینیه کاعلم ہرمسلمان مرداورعورت کے لئے لازمی ہے۔ایک جماعت کوعلم دین ہے آ راستہ ہونا ضروری ہے اور بقیہ افراد امت عقلی علوم شل سائنس ، ریاضی ، جغرا فیه ، طب ، سیاسیات ، ساجیات ، معاشیات اور تتکنیکی علوم حاصل کر سکتے ہیں گران کےحصول کا مقصدحق کی سربلندی اور باطل کی تر دیدہونا جاہئے۔ آ ج جن د نیوی علوم پراہل مغرب کوناز ہے اور جن میں از حدرتی کر کے وہ سُیر یاور (Super Power) بن بیٹھے ہیں اور اسلام اوراہل اسلام پرحملہ آور ہیں اور افسوس صرف دنیاطلی کے لئے جن علوم کے پیچھے مسلمان بھی بھاگ رہے ہیں، 🤹 حقیقةٔ ہمارے ہی اسلاف کا ورثہ ہیں۔مسلمان نے اپنے دین سے دوری اختیار کی تو ﷺ علوم دنیا بھی ان کے ہاتھوں سے نگلتے چلے گئے۔ مجدد اسلام امام احمد رضا نے مسلمانوں کو ان کے دین اور دنیوی فلاح و صلاح اور وقار کامرانی کے لئے ۱۸۹۳ء میں اینادس نکاتی تعلیمی منصوبہ پیش فرمایا تھاجو 🕻 حسب ذیل ہے۔ 🖈 التعليم كامركز اسلام ہو۔ ۲۔ درسگاہوں سے ستجے یکے مسلمان فارغ انتھسیل کئے جائیں۔ایجاد کاعلم خالق کے

عطا کردہ علوم کے دائرے میں اسلام کی روشنی میں حاصل کیا جائے۔

وعلاء کی محبت برمبنی ہو۔

س- نظام تعلیم بالخصوص عشق نبوی نیز ساتھ ہی ساتھ اہلبیت اطہار ،صحابۂ کرام اور اولیاء

ڈاکٹرعبدالنعیمعزیزی علم کی عظمت واہمیت پرقر آن واحادیث شاہر ہیں اور حقیقت پیے کہ خود قر آن حکیم تمام جائز نقتی اور عقلی علوم وفنون کامنبع ہے۔علم ہی وہ نور ہے جس کی رہنمائی کے بغیراللہ کے رائے پر چلناممکن نہیں اور نہ ہی علم کے بغیر زندگی کا شعور مل سکتا ہے نہ بندگی کا سلیقہ۔اسلام کے قوانین وآ داب کو سمجھ کران برعمل بیرا ہونے کے لئے علم کا حصول ناگزیر ہے،اس لئے معلم کا ئنات سیدنا محدرسول الٹھائیلئے نے طلب علم کو ہر **◄** مسلمان مرداورعورت پرفرض فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ '' ربنا آتنا فی الد نیاحسنة وفی الآخرة حسنة ''میں دنیا کی بھلائی سے مرادعلم اورعبادت ہے۔ گویا کہ علم ہی سے دنیا کی بھلائی بھی ملتی ہے اور آخرت کی کامیانی بھی اعلم سے ہی خداشناسی 🕏 اوریاد آخرت تازه ہوتی ہےاور پیلم ہے فقہ، حدیث اور تفسیر کاعلم۔ مجدداسلام اعلى حضرت امام احدرضا بريلوي قدس سره العزيز في مسلمانون کودین سے وابستگی بنائے رکھنے اور د نیوی وقار و کامرانی نیز غلبہ اسلام کے لئے حصول علم کولا زم قرار دیا ہے،علم دین کے فروغ پر بڑاز ور دیا ہے ۔حصول علم کی بابت (۱) سب سے پہلے علم دین بقدر کفایت کی تعلیم ضروری ہے۔ (۲) اس کے بعد ایک جماعت تفصیلی طور پر علوم دینیہ مثل حدیث تفسیر ، فقہ وغیرہ کی تخصيل ميں مشغول ہو۔

صحابهُ کرام اوراولیاء وعلماء کی محبت برمبنی ہو۔''عشق مصطفوی ہی جان ہے،ایمان ہے، اسی پراسلام کی بنیاد ہے پس عشق ہے مزین علم ہی مشرف با اسلام ہے جس کی ضیاء یاشی سے جہال منورہ، دل زندہ ہاورروح خداشناس ہے۔ ''ایجاد کاعلم''بعنی سائنس اور ٹکنالوجی''وغیرہ کےعلوم کاحصول بھی ضروری ہے لیکن پہلےضروری پیہ ہے کہاشیاء کے علم ہے قبل خالق اشیاء کی معرفت حاصل کی جائے۔ امام احمد رضا کا پیتلیمی منصوبہ نہ صرف بیہ کہ ان کے اپنے عہد ہی کے مسلمانوں کے لئےمفیداور کارآ مدتھا بلکہآج بھی اسی طرح موثر ہےاور مستفتل میں اس کی اثریذ بری برقر اررہے گی۔ دراصل میعلیمی منصبوبہ ہردور کے لئے ہے اورمسلمانوں کی فلاح و کامرانی کی کلیدہے،ان کی عظمت رفتہ کو واپس دلانے کانسخہ کیمیا ہے۔ امام احدرضا کے ان تعلیمی نکات کے تجزیے میں دواہم مقالات لکھے تھے جو اصل بعنی انگریزی زبان میں بھی شائع ہوئے اوران کےاردوتر جے بھی ہندویاک کےمتعد درسائل میں شائع ہوئے۔ ڈاکٹرمحد ہارون صاحب مرحوم نے امام احدرضا کے تعلیم منصوبہ کا جائزہ دنیا کے تمام تر مذہبی ، تہذیبی ، سیاسی ، ساجی ، معاشی تعلیمی وغیرہ تناظر میں لیا ہے جولائق مطالعہ ہاوراس سے ڈاکٹر صاحب مرحوم کے وسیع مطالعہ بحقیقی مزاح ، ژرف نگاہی اوردانشوری کا نداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔امام احمدرضا کے '۱۹۱۲ء کے چار نکاتی پروگرام ' کا جائزہ ڈاکٹر صاحب نے جس محققانہ اور دانش ورانہ انداز میں پیش کیا تھا اس طرح کا جائزہ آج تک کسی نے بھی پیش نہیں کیا۔اسی طرح امام احمد رضا کے تعلیمی ا نکات کاریجی ایک منفر د جائزہ ہے۔

س تعلیم دنیوی اور اخروی فلاح کا ضامن ہو۔ 🕻 ۵\_نظام تعلیم حقانیت اسلام کا داعی ہو۔ ٢ ـ اساتذه كوامت مسلمه كي تعليم وتربيت كا آفاقي تصور ذبن نشين مو ـ ے \_طلبہ کو دوران تعلیم خو داعتا دی ہواور قوم کی اصلاح مدنظر رہے \_طلبہ کوعلم ہے محبت 🛊 ہو کیونکہ قومی ترقی کاراز علم ہی میں پوشیدہ ہے۔ ۸۔طلبہ کوعادات واخلاق اور ذہنی قابلیت کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پربھی صحت مند ہوناجائے۔ •ا۔اداروں کا ماحول ایبا بنایا جائے کہ طلبہ کے لئے تعلیم میں دلچیبی اور مقصد میں کامیانی کی راہ ہموار ہو۔ امام احدرضا کے استعلیمی منصوبہ کا ہرنگتہ جہاں ان کے عظیم ماہر تعلیم ہونے کا غماز ہے وہیں ان کی تجدیدی شان کا بھی مظہر ہے۔اس تعلیمی منصوبہ میں امام احمہ رضانے پی حقیقت واضح کر دی ہے کہ'' قومی ترقی کارازعلم ہی میں پوشیدہ ہے''لیکن کون ساعلم؟ ظاہر ہے وہ علم جو حقانیت اسلام کا داعی ہو، دنیوی اور اخروی فلاح کا 🛊 ضامن ہو۔اس لئے امام نے اسلام ہی کوتعلیم کی بنیا د قرار دیا ہے۔ امام احدرضا نے علم اور تعلیم وتربیت کواسلام کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ ان کےمطابق ہرعقلی علم کواسلامی رنگ میں رنگ کرا ہے دین فہمی کے لئے خادم بنایا جا سكتا ہے اور اس سے غلبہ اسلام كے لئے كام ليا جاسكتا ہے اور علم ميں جب تك عشق كا امتزاج نہیں ہوگااس وقت تک وہ مشرف بااسلام نہیں ہوگا۔ لہذاامام احدرضا تیسرے نكته مين فرماتے بين: 'نظام تعليم بالخصوص عشق نبوي نيز ساتھ ہي ساتھ المبيت اطہار،

## پروفیسرڈ اکٹر محمد ہارون: ایک تعارف ڈاکٹرعبدالنیم عزیزی

نومسلم انگریز ڈاکٹر محمد ہارون کا پہلے نام الفریڈ ہے (Alfred May)
تھا۔ ۱۹۳۳ء میں لیور پول برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ کیمبرج یونیورٹی سے پوسٹ
گریجوئیشن کیا اور ۱۹۳۰ء میں اسی یونیورٹی سے قرون وسطی کی برطانوی تاریخ میں
پی ۔ ایج ۔ ڈی ۔ کی ڈگری حاصل کی ۔ انہوں نے دنیا کے ہرازم، مارکس ازم، کمیوزم،
کیپٹل ازم نیز دمگیر بین الاقوا می تحریکا سے کا گہرا مطالعہ کیا۔ اسلامی تاریخ بالحضوص حضور
نی کریم اللی کی سیرت کا بھی مطالعہ کیا۔ وہ حضور کی سیرت پاک اور علماء کی تقاریر نیز
اسلامی تقاریب خصوصاً جلسے عیدمیلا دالنبی وغیرہ سے سخت متاثر ہوئے۔

نصیبہ بیدار ہوا اور ۱۹۸۸ء میں ایک صوفی جماعت'' دار الاحسان' کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے اپنا حلیہ خالص اسلامی بنالیا اور شریعت وسنت کی کامل پیروی اختیار کی۔ انہیں سرکارغوث اعظم اور حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زبر دست عقیدت تھی۔

الملیخفر تامام احمد رضایے ان کا تعارف الحاج محمد الیاس شمیری بانی و چیئر مین رضا اکیڈی، اسٹا کپورٹ (برطانیہ) کے توسط سے 1990ء میں ہوا۔ تشمیری صاحب نے ڈاکٹر موصوف کو امام احمد رضا کے ترجمہ قرآن کا انگریزی اڈیشن، سلام رضا کا ترجمہ اور الدولۃ المکیہ کا انگریزی خلاصہ مطالعہ کے لئے دیا۔ بیتمام تراجم رضا اکیڈی برطانیہ نے شائع کئے تھے۔ امام احمد رضا کے کتب ورسائل کے مطالعہ سے وہ بہت متاثر ہوئے اور ان سے گہری عقیدت ہوگئ۔

زیر نظر رسالہ تین ابواب پرمشمل ہے۔ دو ابواب میں ڈاکٹر محمد ہارون صاحب کے مقالے شامل ہیں اور تیسرے باب میں پروفیسر آصف حسین کا مقالہ ہے۔ان مقالات کا اردوتر جمہ مولا نامحمد اساعیل صاحب نے بہت ہی رواں دواں زبان اور شگفتہ انداز میں کیا ہے۔

پروفیسرآ صف حسین صاحب نے بھی ڈاکٹر محمد ہارون صاحب ہی کے خطوط برا مام احمد رضا کے قلیمی منصوبہ کا جائزہ اپنے طرز پر لیا ہے۔

اس رسالہ کواپنے مدارس کے علاوہ کالجوں، یو نیورسٹیوں اور جدید صلقۂ دانش وراں میں بھی عام کئے جانے کی ضرورت ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجدد اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اس منصوبہ سے استفادہ کر سکیس اور مسلمان اس منصوبہ پڑمل شروع کریں۔

رضا اکیڈی، اسٹا کپورٹ (برطانیہ) کے بانی وچیئر مین پیرطریقت الحاج محمد الیاس صاحب چھتر وی کشمیری لائق مبارک باد ہیں کہ وہ ہر جہت سے اشاعت اسلام اور فروغ رضویات کے لئے کام کرنے اور ہرطرح کی قربانی دینے میں آگے آگے رہتے ہیں۔

ربعظیم اپنے حبیب نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے طفیل اس رساله کو شرف قبول بخشے اور رضاا کیڈمی (برطانیہ) کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطافر مائے۔ آمین!



ڈاکٹر محمد ہارون صاحب کے بارے میں لوگوں نے گھر بیٹھے تحقیق پیش کر دی کہ انہوں نے امام احمد رضا کی کتابیں پڑھ کر اسلام قبول کیا حالا نکہ بیغلط ہے کیونکہ ۱۹۸۸ء تک شاید ہی کسی شخص یا ادارہ نے انگریزی میں امام احمد رضا پر کتاب کھی ہویا شائع کرائی ہو۔

پیرمحمد الیاس شمیری صاحب ہی نے ڈکٹر محمد ہارون کو امام احمد رضا پر انگریزی میں مواد و میٹر فراہم کرایا۔ امام احمد رضا کے ایک رسالہ "قد بیر فلاح و نجات و اصلاح" کا انگلش ترجمہ ڈاکٹر محمد رضا ہے کراکر محمد ہارون صاحب کو دیا امام احمد رضا نے اس رسالہ میں مسلمانوں کی فلاح وصلاح کے لئے چارگر انقد رنگات پیش فرمائے تھے۔ ڈاکٹر محمد ہارون صاحب نے اس کو بہترین اور معیاری انگریزی میں شمیری صاحب کے تعاون سے ایڈٹ کیا اور پہلے دونکات پر پانچ جامع تحقیقی مقالات کھے۔ اس موضوع پر اس سے پہلے اس تفصیلی ملمی گہرائی سے سی بھی صاحب علم وقلم نے اس موضوع پر اس سے پہلے اس تفصیلی ملمی گہرائی سے سی بھی صاحب علم وقلم نے اس موضوع پر اس سے پہلے اس تفصیلی ملمی گہرائی سے سی بھی صاحب علم وقلم نے اس موضوع پر اس سے نہیں انگریزی میں شائع کرایا اور بعد میں کشمیری صاحب نے ان مقالات کو کتابی شکل میں انگریزی میں شائع کرایا اور بعد میں کیا اور پھر کشمیری صاحب نے ہی اسے اردو میں کیا اور پھر کشمیری صاحب نے ہی اسے اردو میں کیا اور پھر کشمیری صاحب نے ہی اسے اردو میں کیا اور پھر کشمیری صاحب نے ہی اسے اردو میں کیا اور پھر کشمیری صاحب نے ہی اسے اردو میں کیا اور پھر کشمیری صاحب نے ہی اسے اردو میں شائع کرایا اور بعد مُل ہوراور کراچی سے بھی شائع ہوئے۔

ڈاکٹر محمہ ہارون ایک انٹرنیشنل اسکالر تصاور وہ جو بچھ لکھتے تھے بین الاقوامی معیار کا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اسلامیات پر ۲۰۰۰ مقالات اور ۲۰ کتابیں ککھیں جوان کی حیات ہی میں شائع ہوئیں۔انہوں نے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ بھی اعلیٰ معیاری زبان میں کیا نیز تفییر قرآن پر انگریزی میں کام شروع کیا اور آخری ۵ پاروں کی تفییر کھی۔

الحاج محمد الیاس صاحب کے کہنے بر<u> 19</u>99ء میں ڈاکٹرمحمد ہارون صاحب نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ایک کتاب بنام ۔۔۔۔۔ "Why I accepted Islam?" کھی جسے رضا اکیڈی ہی نے شاکع کیا !' بعد میں اس کا اردو ترجمہ بعنوان''میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟'' رضا اکیڈمی برطانیه اور رضا اسلامک اکیڈمی بریلی شریف ہے بھی شائع ہوا۔ اس کتاب کو پڑھ کر کتنے ہی انگریز دائر ۂ اسلام میں داخل ہوئے۔ ڈاکٹر محمد ہارون صاحب نے اس کتاب میں جن موضوعات کو اپنے اسلام ا قبول کرنے کی ہابت زیر قلم کیا ہےوہ ہیں: 🕻 (۱) تعارف (۲) ذاتی وجوبات (۳) سیاسی وجوبات (۴) دانشورانه وجوبات 🕻 (۵) اسلام بمیشدر بےگا (۲) اخلاقی وجوہات (۷) اسلام کی حقانیت (۸) تمته جب کوئی جدید ذہن ان عنوانات ہی کوایک نظر دیکھتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا ہےاورعش عش کراٹھتا ہے کہاس انسان کے پاس کوئی انعام خداوندی ہے۔ یہ کتاب اسلام کالا جواب تعارف ہے۔ \* الحاج محد الیاس کشمیری صاحب نے ڈاکٹرمحمد ہارون صاحب سے امام احمد ارضار کھنے کی فرمائش کی ۔ انہوں نے ایک انگریزی رسالہ ۔۔۔۔۔ וויף (וויף "World Importance of Imam Ahmad Raza" Ϊ رضا کی عالمی اہمیت) لکھا جس میں انہوں نے تحقیق کاحق ادا کر دیا اور امام احمد رضایر 🛨 اس ہے بہتر شاید کسی نے اس طرح شاندارعلمی وتحقیقی انداز میں کھا ہوگا محتر م کشمیری 🛨 صاحب نے اس رسالہ کا اردوتر جمہ مختلف رسائل میں شائع کرایا۔



ان کی شائع شدہ کتابوں کے نام حسب ذیل ہیں: **★** (۱) میلادالنبی (۲) غوث الاعظم (۳) اسلامی سزائیس (۳) اسلامی ریاست 🕻 (۵) اسلامی معاشره کا قیام (۲) اسلام اورشراب (۷) اسلام میں عورت کا مقام 🛊 (۸،۹) بنیاد برسی (دو حصے) (۱۰) میں مسلمان کیوں ہوا (۱۱) قاد مانی ہے 🛊 مسلمان خبردار رہیں (۱۲) حزب التحریر سے مسلمان خبردار رہیں (۱۳) عصمت 🛊 انبیاء (۱۴) امام احدرضا کی عالمی اہمیت (۱۵) سائنس کے حدود (۱۲) قرآن 🛊 آخری کلام الہی (۱۷) امام احمد رضا کا عالمی منصوبہ (۱۸) سورہ لیبین کا ترجمہ (۱۹) اسلام اورالله کی حاکمیت اعلیٰ (۲۰) امام احدرضا کی ۱۹۱۲ء کی یالیسی ـ ڈاکٹر محمد ہارون مرحوم نے جس شاندار تحقیقی انداز میں امام احد رضا کے جار 🛊 نکاتی منصوبہ پراپنامقالہ پیش کیا تھااس طرح امام احدرضا کے دس نکاتی تعلیمی منصوبہ 🖈 يرجعي بهت ہي علمي و تحقيقي مقاله بعنوان "Imam Ahmad Raza's Educational Reform Policy" 🛂 يعني ''امام احمد رضاكي اصلاح تعليمي ياليسي'' پيش كيا۔ بيه مقاله دواقساط يرمشمل تھا۔ اس کااردوتر جمه مولا نا حافظ محمد اسلمعیل صاحب (برمنگهم، برطانیه) نے کیا۔ بیہ مقالات 🖠 برصغیر کے رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔اب الحمد لله پیرالحاج محمد الیاس صاحب شمیری نے اپنی رضاا کیڈمی،اسٹا کپورٹ (برطانیہ) سے اسے کتا بی شکل میں ا شائع کیاہے۔ ان دومقالات کے ساتھ ای موضوع پر بروفیسرآ صف حسین کے انگریزی ا مقاله کااردور جمه ازمولا نامحمد المعیل، بر منگهم (برطانیه) بھی شامل ہے۔ \*

امام احدرضا بریلوی کے جدیداصلاحی اسلامی تعلیمی نظریات از:- پروفیسرڈا کٹرمحمہ ہارون اردوتر جمه:- مولا نامحمر اسلعيل امام احدرضا رحمة الله عليه في ١٨٩٨ء مين اينة ايك خطاب مين مسلمانوا کی جدید تعلیم کےسلیلے میں دی اصلاحی نکات پیش فرمائے تھے۔اس مضمون کا مقصد 🛊 ہےامام احمد رضا کے پیش کر دہ نکات کی اہمیت سے دور جدید میں علیاء، ماہرین تعلیم اور 🛊 عوام الناس کوروشناس کرانا۔ بیعلیمی یالیسی خواہ وہ ہمارےایئے اداروں کا نظام تعلیم ہو یادیگرلوگوں کامقرر کردہ نظام تعلیم ہو، ہرایک کے لئے بکساں اہمیت کی حامل ہے۔ اگر چدامام احدرضانے بین کات تقریباً ایک صدی قبل پیش فرمائے تھے لیکن ان کی اہمیت اورافا دیت ہے آج کے موجودہ نظام تعلیم میں بھی ا نکانہیں کیا جاسکتا۔ 🖠 ندکورہ دس اصلاحی نکات کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ ا تعلیم خواه انفرادی یا اجتماعی طور پر دی جار ہی ہو۔ ہرایک کامر کز اسلام ہو۔ ٢ يعليي درسگاموں سے سيح مسلمان فارغ التحصيل كئے جائيں۔سائنس بھىعلم كا حصہ ہے لیکن کسی بھی طرح کی ایجاد کاعلم خالق کےعطا کردہ علوم سے باہر نہ ہو بلکہ ہر 🛊 علم اسلام کی روشنی میں حاصل کیا جائے۔ ۔ نظام تعلیم خاص طور پرمحبت رسول میلانیم پیدا کرے۔ ساتھ ہی ساتھ صحابہ، اہل

تعارف متربم محمدالياس كشميري مترجم: مولانا حافظ محمد المعيل صاحب \_ يا كتان كي شهر" الك" كايك گاؤل''منظرخال''میں پیدا ہوئے۔ تعليم: ايم ات ايجوكيش، پنجاب يونيورش، يا كتان فاضل عربی،راول بیده ی تعلیمی بورد حفظ قرآن، جامعه رضوبيانوارالعلوم، واه كينت کونت: بر<sup>منگ</sup>هم،انگلینڈ میں ایک مسجد کے امام وخطیب ہیں تصانیف: اردومیں:فرقه داریت کاپس منظر،اسلام میں تصورموت اوردیگرکت شبھیمطبوعہ ہیں انگریزی میں: Short Islamic Stories مطبوعه انگلینڈ الله تعالیٰ نے آپ کو دینی وعلمی کاموں کا وافرشعور دیا ہے۔ رضا اکیڈمی کے لئے انہوں نے رضا اکیڈمی کی کتابیں پڑھ کراینے شوق سے تراجم کئے ہیں۔ اراکین رضا اکیڈی ان کے اس جذبے کی نہایت قدر لرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مہتجی ہیں کہ نبی رحمت علیہ کے صدقہ 🕏 ان کے عمر وعلم وصل میں برکت دے۔ آمین ۔ثم آمین!! اعلیٰ حضرت تعلیم انفرادی ہو یا ایک معاشرہ کی ضروریات پورا کرتی ہواس کا مقصد ہے و معاشرہ میں ایسے افراد پیدا کرنا جن سے سارامعاشرہ اثر لے اوروہ دوسروں کے لئے [ ممونه ہوں۔اس ماڈل معاشرہ میں جواستاذ تعلیم دیتے ہوں ان کے تعلیم دینے کا مقصد فقط وُ يوٹی انجام دینا نہ ہو بلکہ وہ ایسے افراد کی پیداوار میں اضافہ کویقینی بنا ئیں جس سے اسلامی فلاحی معاشرہ کی تشکیل ہو۔ مذکورہ تربیت یا فتہ افراد نہ صرف اینے ارد گرد کے ماحول کومتاثر کریں بلکہ پورےمعاشرہ کومتاثر کرنے کے لئے ایک خوشگوار ماحول کویقینی بنا ئیں۔ اب ہم مذکورہ نکات پرغور وفکر کرتے ہیں اور تفصیلاً نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں:۔ ان نکات کا مقصد ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل ہے جس کا ہر فرد دوسرے کے لئے نمونہ ہو۔جس کے اخلاق اعلیٰ اور عادات واطوار اسلامی تعلیمات کانمونہ ہوں۔ ایک پرامن معاشرہ تعلیم کی تشکیل اور موثر نظام زندگی کے بغیر ممکن نہیں اور حقیقتاوہ نظام زندگی اسلام ہے جودین حق وفطرت ہونے کے ساتھ ساتھ نظام حیات کا آ فاقی تصور ہے۔ استاداورطالب علم دونوں کی اجتماعی ذیبداری معاشرہ کی اصلاح ہے۔ امام احمد رضا کا تیسرانکته علمی وسعت میں مزید نکھار پیدا کرتا ہے۔ امام احمد رضا ا یک پیشہ در استاذ نہ تھے بلکہ انہوں نے خلوص ومحبت کے ساتھ محبت رسول ﷺ ،صحابہ لرام، اہلبیت عظام، اولیائے امت اورعلائے کرام کی عزت وتو قیر کا بھی درس دیا ہے۔ امام احدرضا کے بیدی نکات اسلامی معاشرے کی کامیابی کی بنیاد ہیں۔ بیہ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

بیت ،اولیا ءاورعلاء کی محبت بھی درسگاہوں کے درس میں اول ہو۔ 🔭 نظام تعلیم حقانیتِ اسلامی کاداعی ہو۔ ۵ \_طلباء اسلام کوالیی تعلیم دی جائے جو دنیوی و اخروی فلاح و بہبود کا ضامن ہو۔ 📜 فضول مضامين كوخارج ازنصاب كياجائ\_ ٢- اساتذه كوصرف استاذ بهونا عاية اورانبين امت مسلمه كي تعليم وتربيت كا آفاقي تصور ذہن شین ہونا جا ہے۔ ٤ ـ طلباء اسلام كو دوران تعليم خود اعتادي اورمسلم قوميت كي اصلاح كو مدنظر ركهنا الطلباء اسلام میں علم سے محبت ہونی جائے کیونکہ معاشرہ کی ترقی کارازعلم میں پوشیدہ ہے۔ رس گاہوں میں تعلیم پانے والے طلبہ کے اخلاق و عادات اور کر داراعلیٰ ہوں اور \* وبنی قابلیت کے ساتھ ساتھ انہیں جسمانی طور بھی صحت مند ہونا جا ہے۔ • ا۔ درس گاہوں کوطلباء کے لئے ایسا ماحول مہیا کرنا جاہئے جوان کے لئے تعلیم میں 🖠 دلچیسی اور مقصد میں کا میا بی کی راہ ہموار کرے۔ الرعليحفرت امام احمد رضاك تصورعكم كوسمجها جائة وان نكات كوبآساني سمجها جا سکتا ہے۔ اکثر لوگول کے ذہن میں تعلیم کا مقصد ہے صرف بچہ کو بہت ساری معلومات فراہم کرنا ،نصاب کی تکمیل اورامتحان میں کامیا بی حاصل کرنا۔لوگوں کے نزدیک اسکول کا نصاب ختم کر کے کامیا بی حاصل کر کے سند حاصل کرنا ہی تعلیم ہے۔ لیکن امام احمدرضا قدس سرهٔ کاتصور علم اس سے بالکل جداگانه حیثیت رکھتا ہے۔ بقول \*\*\*\*\*\*\*\*\*

امام احمد رضا کے دور میں علی گڑھ یو نیورٹی میں جوتعلیم دی جار ہی تھی اس میں طلب کواسلامیات کی تعلیم ضرور دی جاتی تھی گرسائنس براسلام کی فوقیت دینے کے بجائے اسلام کوسائنس کے تابع کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ اس وقت کی انگریز ی حکومت میں الی ہی یو نیورٹی ہے فارغ انتحصیل افرادا نظامی عہدوں پر کام کر سکتے تھے۔اس طرح اسلام کو حقیقی معنوں کے بجائے نی شکل کے ساتھ پیش کیا گیا۔امام احمد رضانے ایسے نظام تعليم كى طرف خصوصيت سے توجد دلائى جواسلام كى حقيقى تثمغ روثن كرنے كاسبب ہو۔ امام احمد رضانے اس جدید یو نیورٹی میں تعلیم یافتہ افراد اور معاشرے کے ویگر افراد کے درمیان طبقاتی تقسیم کی نشاندہی کی کیونکہ چندلوگ ایسی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعدلا دینی معاشرہ میں انگریز حکومت کے آلہ کارینج تھے جس سےمعاشرہ میں طبقاتی ماحول کوفروغ حاصل ہوا۔ مسلم طلبه كاعلم اور ان كي صلاحيت اسلامي معاشره مين فوائد وثمرات جھوڑنے کے بجائے دشمنانِ دین کی نذر ہوئی۔ اس طرح جو قیادت اسلامی معاشرہ میں مخلص تھی اور اسلامی نظام زندگی میں پختہ یقین رکھتی تھی انہیں اہم عہدوں ہے خارج کردیا گیا۔ نتیجہ وہ طلبہ جوان جدید درس گاہوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں انہیں بھی انگریز ی حکومت نے کسی بھی اہم عہدہ کی ذ مدداری ندسونی ۔ امام احدرضا نے مسلمان عالم کے لئے نہایت زریں اصول وضع کیا اور انہیں اینے علم اور صلاحیت کو اسلامی معاشرہ کی فلاح و بہبود کے لئے وقف کرنے کی \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

مستقبل کے افراد معاشرہ کی تربیت اس انداز سے کرنے کا درس دیتے ہیں جو نہ صرف خور کفیل معاشرہ کی تشکیل کریں بلکہ ایک جدید معاشرہ اور جدید دنیا میں اپنامقام پیدا کر سکیں ۔ ایسا معاشرہ ای وقت تشکیل کیا جا سکتا ہے جب تعلیم کی مقصد کے تحت ہو۔

امام احمد رضا کے اس نظام تعلیم کے خاکہ کی اجمیت اس قدر اہم کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اعلیم سے دور میں اسلامی معاشرہ غیروں کے کنٹرول میں تھا ادر بیحالت اب بھی جوں کی توں ہے۔

ادر بیحالت اب بھی جوں کی توں ہے۔

امام احمد رضا قدس سرۂ العزیز نے ہمیشہ ہر جہت سے کنٹرول معاشرہ میں روشیٰ کی کرن پیدا فرمائی۔ کیونکہ اسلامی معاشرہ میں ظلم ایک جہت سے نہیں تھا بلکہ ہر جہت سے تھا اور ایسے مظلوم معاشرہ کو کسی ایسے منصوبہ کی ضرورت تھی جواسے آزادی اور خومختاری کی راہ دکھائے۔ امام احمد رضانے ان عوال کی نشاندہی کی جواس وقت کے معاشرہ میں اور موجودہ معاشرہ میں خرابی پیدا کرنے کے باعث تھے۔

وہ نظام تعلیم جومسلمانوں میں لادینی نظریات کوفروغ دے رہا تھااور دے رہا ہے، اعلیم کو ہردرس گاہ کی بنیاد رہا ہے، اعلیم کو ہردرس گاہ کی بنیاد قرار دیا۔ مسلم خاندان کے بچے اسکول میں تعلیم حاصل کریں اور تہذیب و تمدن غیروں کا اپنانے میں فخر محموس کریں دراصل بیا ایک سازش تھی اور موجودہ معاشرہ میں مجمی ایک المید ہے۔ مسلمان بچے فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنانہ ہب، معاشرہ اور نقافت چھوڑ کرلاد نی نظریات کوفروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ امام احمد رضانے اس خطرہ کی طرف اشارہ دیا اور اس کو اکھاڑ چھینئے کے لئے ۱۰ نکاتی فارمول عنایت کیا۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

\* محبت اورا تباع کوغیر ضروری قرار دیا۔ امام احمد رضائے اس غلط اور فرسود ہ تعلیم کو اسلام \* کے خلاف قرار دیا اور محبت رسول تیک ہے ، صحابہ کرام ، اہلیبیت اطہار ، اولیاء اور علماء کی \* محبت و تعلق کو ضروری قرار دیا۔

ان تعلیم یافتہ افراد میں ہے بعض نے اسلامی معاشرہ کے خلاف منظم جدوجہد کا آغاز کیااور''جدید اسلام' کے نظریہ کے فروغ کے لئے انہوں نے انگریزوں کے اشاروں پر بھر پور خدمات انجام دیں کیونکہ وہ انگریزوں کے نظام میں اس وقت تک اہمیت حاصل نہ کر سکتے تھے جب تک وہ معاشرہ اسلامی کونا قابل عمل اور فرسودہ قرار نہ دیتے۔

اس تجدد ببندی کی خواہش میں بعض تعلیم یافتہ افراد نے بھی تھیقتِ اسلامی کا انکار کیااور نے نے نظریات پیدا کر کے امت مسلمہ میں نے فرقوں کی بنیاد وُ الی۔ ان میں مصر کے محمد عبدہ نے مغربی اسلام کی تحریک شروع کی اور نص قطعیہ تک کوروند وُ الا۔ امام نے اس غلط نہی کا از الد کیا جو اکثر لوگ غلط نہی کا شکار سے کہ اسلام میں طقاتی تعلیم کا تصور قطعاً موجود نہیں ۔ تعلیم پر معاشرہ کے ہرغریب وامیر اوراد نی واعلی طقہ کے افراد کا برابر کاحق ہے۔ مجموع بدہ نے اسلام کا جوتصور پیش کیا اس کی روسے اعلی درجہ کے لوگوں کا اسلام غریب طبقہ کے افراد کا اسلام جو مدرسوں میں علم حاصل کرتے تھے، سے مختلف تھا۔ اعلیٰ درجہ کے لوگوں کا ''اسلام' نہیں الی تعلیم دیتا تھا جوغریب طبقہ کے لوگوں کو حقیر اور نیلے درجے کا تصور کریں۔

امام احمد رضائے تجدد پیندی کے اس مکروہ عزم کو بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کی کوشش فقط اس کا فرانہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں کا حصول ہے۔وہ اعلیٰ عہدوں کے حصول کے لئے غرباء کو اسلام کی عطا کردہ عزت و تو قیرے محروم کر آئ لا دین معاشرہ میں نظام تعلیم مسلمان بچوں کو دین اسلام سے متنفر کررہا ہے۔جس طرح اعلیٰصر ت کے دور میں انگریزی نظام تعلیم نے صرف مخصوص طبقوں کو یو نیورسٹیوں میں نمائندگی دی باوجو دیو نیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے طلبہ کو نجلے درجہ میں رکھا گیا۔

امام احمد ررضانے یہاں ایسے نظام تعلیم کے رواج پرزور دیا اور اس بات اور

تصور کی قطعاً تر دید کی جس کی روسے دینی علوم کے علاوہ دیگر مضامین کی اجازت نہ

ہو۔امام احمد رضانے نہایت واضح الفاظ میں مفید اور معلوماتی مضامین وعلوم کوطلبہ کے

لئے ضرور کی قرار دیا۔امام نے واضح فر مایا کہ مذکورہ مضامین وعلوم کو اسلام کی آفاقی

روشنی میں پڑھا جائے جو آئیں دین و دنیا میں سرخرو کر لیکن ان کی تو انائیاں اور

مطاحیتیں اسلامی معاشرہ کے لئے ہوں۔البت وہ علوم جو کلیة اسلامی علوم سے متصادم

ہوں ان کی اجازت نہیں دین چاہئے۔ایسے علوم نے نہ صرف لا دینیت کوفروغ دیا

بلکدامت مسلمہ کواوج ٹریا سے زمین پردے مارا۔

امام احمد رضانے اپنی تعلیمی خطبہ کے تیسر سے نکتہ میں امام الانبیا جائے۔ معلیہ کے تیسر سے نکتہ میں امام الانبیا جائے۔ معلیہ کرام ، اہلبیت اطہار ، اولیائے امت وعلائے ملت کی محبت وعزت کوضر وری قرار دیا کیونکہ اس دور میں جوطلبہ ان جدید یو نیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں اسلام کی اصل حقیقت سے بے خبر رکھا گیا۔ ان بے خبر فارغ انتحصیل طلبہ نے اسلام کی اصل حقیقت سے بے خبر رکھا گیا۔ ان بے خبر فارغ انتحصیل طلبہ نے اسلام کی اصل حقیقت سے بے خبر رکھا گیا۔ ان بے خبر فارغ انتحصیل طلبہ نے اسلام کی اور تھے اور کھی کے عادی تھے یہاں تک آواز اٹھائی۔ کیونکہ وہ ہرشے کو اپنے علم کی روثنی میں جانچنے کے عادی تھے یہاں تک کہ اسلامی نظام زندگی کو بھی اس کسوٹی پر پر کھتے تھے۔ انہوں نے اکابرین امت کی

ان جدید دربے گاہوں ہے فارغ ہونے والے افراد نے امت مسلمہ کے علماء اور اے کالر کے اثر ورسوخ کے خلاف دشمنان دین کے اشاروں پر حدو جیدشروع ک دی۔انگریزوں کے اس اقدام کا مقصدتھا اسلامی قیادت کوختم کرکے کا فرانہ نظام حکومت کو نافذ کرنا جس کے لئے انہوں نے ایسےلوگوں کا استعال کیا۔ دوسرے نفظوں میںا <sup>نگ</sup>ریز وں کےاس اقدام نے ان لوگوں کےخلاف ادرمجاذ قائم کیا جواہے دلوں میں حضور نبی کریم کیلیکے ،صحابہ کرام ،اہلبیت اطہاراورادلیاءعظام اورعلاء حق سے محت رکھتے تھےانہوں نے ایسےلوگوں کے بارے میں شخصیت برتی کا شوشہ چھوڑا۔ امام احمد رضانے اپنے تیسر کے علیمی نکته میں ندکورہ اسلاف کی محبت پر بہت زور دیا ہےاورا سے طلبہ کے لئے زبان سے زبادہ دلوں برنقش کرنے کا درس د علی گڑ رہ ہے فارغ انتحصیل طلبہ نے خود کوانگریز وں کے نظام میں موز وں ثابت کرنے کے لئے ہروہ کام انجام دیئے جوانہیں تعلیمی درسگاہوں میں سکھایا گیا تھا۔حتیٰ ک انہوں نے اسلام کو جدیدنظر ہات کے ماتحت کرنے کی کوشش کی ۔عوام الناس کوعلا، اور اسلاف امت کے خلاف اس طرح ابھارا کہ وہ موجودہ دور کے لرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ان کے نز دیک جدید دور کے لئے اسلاف امت کوئی ضرورت نہیں۔اس نظریہ کی آ ڑ میں عوام کے لئے اسلام کی وہ شکل پیش کی گئی جو کا فروں نے تیار کی تھی اور جس کی بنیاد محمدعبد ہمصری نے رکھی تھی لیتنی ایک ایسا نظریہ جس نے طبقاتی تقسیم کومزید تقویت بخشی اورامت مسلمہ کو کئی حصوں میں تقسیم کردیا۔ امام احمد رضانے ان حالات میں نہایت واضح موقف اختیار کیا کہ اسلام میں طبقاتی نظام تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ تعلیم جوامیروں کے لئے ہے غریب اُ

ہے ہیں جبکہ اللہ کے نز دیک فضیلت و ہز رگی کا معیار دولت نہیں تقوی کی اور امام احمد رضا کے پیش کر دہ زریں اصول سے بل ۱۹ویں صدی کے آخر میر جونظام تعلیم متعارف کرایا گیا ہےاس نے امت مسلمہ کو دو بڑے درجوں میں تقسیم کر د یا۔ایک مخصوص طبقہ اور دوسرامحروم طبقہ یمخصوص طبقہ تو وہ تھا جو جدید درسگاہوں میں سلام کے نام پر کا فرانہ نظام زندگی اور نظام تعلیم کوفروغ دے رہا تھا۔اس طبقہ نے انگریزوں کی نگاہوں میں مقام حاصل کرنے کے لئے'' دحقیقی اسلام'' کی مخالفت کی پہ ا مام نے اس غلط رجحان کا ہر دہ فاش کیا اور اسلام کے ثقافتی ور نہ کی حفاظت کی اہمیت کو اجا گرفر مایا۔ آپ نے جدیدعلوم کی تحصیل کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کولا زمی رکھا جو طلبہ کودیگر قوموں کے مقابلہ میں کامیا لی ہے ہمکنار کرتے ہوئے فضیلت بھی عطا کرتا ہے۔ قیادت اسلامی کی حفاظت دراصل اسلامی ور شد کی حفاظت ہے اور اسلامی ور شد کی حفاظت اسلامی نظام زندگی کی حفاظت ہے۔ جدید دور کی حکومتوں نےعوام الناس کو ما تحت کرنے کے لئے تعلیمی ہتھیار استعال کئے ہیں جن کی دجہ سے عوام الناس نہ صرف جسمانی طور بران کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں بلکہ ذہنی غلامی کی ذلت ہے بھی دوچار ہوجاتے ہیں۔اسلام میں تعلیم کا فریضہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ریاست انہیں وسائل دینے کی ذمہ دارتو ہے لیکن تعلیم کی حقیقی ہیئت وصورت کو تبدیل کرنے کا اسے لو کی حق نہیں۔ دوسر کے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی ریاست میں علائے رام اور اسکالرعوام الناس کوصراط متنقیم ہے روشناس کراتے ہیں اور ریاست انہیر اس مقصد کے لئے مناسب ماحول فراہم کرتی ہے۔ (۳) حکومت تعلیم میں بالواسط طلبہ کے اذہان میں اسلام کے خلاف زہر بھررہی تھی جو انہیں سچامسلمان بنانے کے بجائے ایک لادین طالب علم بنادی تھی۔ امام احمد رضا نے اسکولوں میں طبقاتی تعلیم کو بے بنیا داور خلاف اسلام قرار دیا۔ آپ کے مطابق اسکولوں میں نسلی تعقبات ، طبقاتی تقسیم، قومیت اور دیگر لا دینی نظریات طلبہ کے اسکولوں میں نسلی تعقبات ، طبقاتی تقسیم، قومیت اور دیگر لا دینی نظریات طلبہ کے بنیادی حقوق تعلیم کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر طلبہ کو طبقاتی نظام تعلیم دی جائے گی تواس کا مطلب ہوگا معاشرہ میں طبقات بیدا کرنا جودشمنان دین کی سازشوں کی تحمیل کرتی ہے۔ مسلم طلبہ کو اس طرح کی تعلیم دی جائے کہ وہ دنیا کے ہر گوشے میں بسنے دالے مسلمانوں کو بھائی اور بہن سمجھیں۔ یہی رشتہ کا تصور اسلامی تبذیب کی بنیاد ہیں۔

(۳) جدید معاشرہ میں تعلیم کا مقصد فقط سرٹیفکٹ اور اچھی نوکری حاصل کرنا ہے اس طرح طلبہ میں علم و حکمت کی روح فوت ہوجاتی ہے۔

امام احمد رضانے اس غلط تصور کوخلاف فیطرت قرار دیا اور طلبہ کوعلم و حکمت کے موتی نصر ف اچھی نوکری کے حصول کے لئے بلکدا پی زندگی کواصولوں کے مطابق گزار نے کی تلقین کی ۔ ان نکات کی روثنی میں طلبہ کو معاشرہ کا ایسا فرد بنایا جائے جو معاشرہ میں مثبت کراداراداکریں۔ اکثر مسلمان والدین اپنے بچوں کی تعلیم فقط اچھی ملازمت کے حصول کا ذریعہ سجھتے ہیں۔ ایسے مسلمان اسلام کے حقیقی تصور علم سے ناواقف ہیں جو امام احمد رضانے ہیں فرمائے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بیہ کے آئیس اسلام کے تصور علم کے بارے میں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ جن درس گاہوں میں آئیس اسلام کے تصور علم کے بارے میں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ جن درس گاہوں میں آئیس

امام احمد رضانے اس نظریہ کو باطل تھہرایا اور 19 ویں صدی عیسوی کے اواخر

میں جب کسی دوسرے مفکر نے علی گڑھتر کیک کے متبادل نظام پیش نہیں کیا، آپ نے

اس فریضہ کی طرف توجہ دی اور ای سے ان کے اصلاحی نکات کی اہمیت کا انداز ولگا یا جا

سکتا ہے۔ امام نے امت مسلمہ کے حقیقی تعلیمی مسائل کے حل اور افراد کی غلط ذہنی

تربیت کے خلاف آ واز حق بلند کی۔ امام کے اس مجاہدانہ کوشش نے امت مسلمہ میں گئ

(۱) امام احمد رضانے جدید تعلیم کو اسلام کی روثنی میں نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ امت مسلمہ کو اسلام کے ساتھ ساتھ اس کی تلقین کی جوایک اسلامی معاشرہ میں امن و سکون پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بغیر اسلام کے جدید تعلیم مسلمانوں کو دبنی طور پر غیروں کا فلام بناتی ہے جبکہ اسلام کی روثنی آئیس پراگندگی ہے بچا کر خالص مسلمان بناتی ہے۔

(۲) ان نکات کی روثنی میں ریاست کو اس بات کا حق نہیں دیا گیا کہ وہ عوام الناس پر اپنی پہند کے لئے لئی کی نظریات مسلط کرے۔ ریاستیں ہمیشہ سے ہی عوام کو دبنی طور پر غلام بنانے کے لئے تعلیم کو کلیڈ تبدیل کرتی آئی ہیں۔ آپ نے اس اہم مکت کی طرف توجہ دلائی۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

امام احمد رضائے نکات کی بنیاد پر اسکول اور درس گاہیں قائم کی جائیں جو آئییں اسلامی فظام زندگی، نظام تعلیم اور ثقافت اسلامی ہے آگاہ کریں۔ ان درس گاہوں میں مسلم طلبہ اپنے شاندار ماضی کاعلم حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کر کے موجودہ دور میں کامیا بی حاصل کر سکتے ہیں۔ آئییں درس گاہوں کی کامیا بی کی بنیاد پر اسلامی بینے نیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ جہاں جدید کوقد یم کے نقطہ نظر سے پر کھا جا سکتا ہے۔ ان اصولوں کی روشنی میں نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ اتوام عالم میں درس گاہیں منفر داور بہتر نابت ہوں گی۔

امام احمد رضانے ایک ایسار استہ متعین کردکھا دیا جواہل اسلام اپنی کوتا ہیوں کی وجہ سے کھو چکے ہیں۔ اس نقصان کے ذمہ دار نہ صرف دشمنانِ دین ہیں بلکہ وہ مسلمان بھی ہیں جنہوں نے تجدد پبندی میں اپنی حقیقت کوغیروں کی تہذیب میں گم کر دیا۔ امام احمد رضانے اہل اسلام کوقابل عمل نظریہ سے روشناس کرایا اور بین الاقوامی سطح براسلامی نظام تعلیم کورواج دینے کا فریضہ انجام دیا کیونکہ اس جدید دور میں تعلیم ہی ایسا شعبہ رہ گیا ہے جس میں کم شخواہ اور کم عزت وتو قیر کا حقد اراسا تذہ کر گردانا گیا ہے۔ شعبہ رہ گیا ہے جس میں کم شخواہ اور کم عزت وتو قیر کا حقد اراس کا متبادل حل چیش کیا گیا اسلامی نظام تعلیم میں اس غلط تصور کے خلاف صبحے نظریہ اور اس کا متبادل حل چیش کیا گیا

موجودہ دور میں نظام تعلیم کا ایک اور سانحہ شعبہ جاتی پہلو ہے جو ایک نگک نظر تعلیمی نظریہ کا اظہار ہے کیونکہ کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں اساتذہ کسی بھی ایک مضمون میں تخصص کی بنیاد پرتعلیم دیتے ہیں جنہیں اپنے مضمون کے علاوہ دیگر مضامین پڑھایا گیاان کا مقصد فقط چند مجوزہ کتب پڑھنا،امتحان پاس کرنا، ٹیفِکیٹ کاحصول اوراچھی ملازمت کا پالینا ہے۔زندگی کے دیگر شعبوں،اخلا قیات،معاشرہ میں مثبت کرداراور ذمہ داریاں ان کے نصاب کا حصہ نہیں ہیں۔

سب سے زیادہ افسوں کا مقام ہے ہے کہ معاشرہ میں مسلمان ہراس چیز کی تعریف کرتے ہیں جومغربی معاشرہ کا حصہ ہو۔ دوسر کے لفظوں میں وہ اپنی فضیلت مغربی ثقافت کی پیروی میں سیجھتے ہیں۔ نو جوانانِ اسلام اسلامی ثقافت سے ہے ہہرہ ہیں۔ ان کی زندگی کا محوراس مغربی معاشرہ میں در در کی ٹھوکریں کھانا، دشمنانِ دین کی چاپ اور نتیجۂ زندگی کی ہرخوثی سے محروم ہوکر اسلام سے دوری اور نشہ شراب میں مست ہونا ہے۔ اس طرح کی غلط اور بے لگام زندگی میں بچوں کا قصور نہیں بلکہ آئہیں زندگی میں اسلام کی تعلیم ہی نہیں دی گئی نہ آئہیں اسلامی ثقافت کی ہرکتوں سے آگاہ کیا۔ ان کی زندگی لا دینی اسکول میں جاتے جاتے گزرگئی کین ان کے والدین کے گیا۔ ان کی زندگی لا دینی اسکول میں جاتے جاتے گزرگئی کین ان کے والدین کے کیا۔ ان کی زندگی لا دینی اسکول میں جاتے جاتے گزرگئی کین ان کے والدین کے گئی اس اتناوقت نہ تھا کہ آئہیں اسلامی درس گاہ تک لے جاتے۔

مغربی معاشرہ کے پروپیگنڈہ کی روسے اسلام فقط ہو گئے اور سننے کی چیز ہے۔
اس میں عمل کرنے اور نہ زندگی میں اپنانے اور اختیار کی ضرورت ہے۔ اگر آئییں اسلاف
کے کارناموں اور کرامات اولیاء ہے آگا ہی دی جاتی ہے تو بیگر اہ قائدین آئییں بدعت اور
شرک کی نوید سناتے ہیں جس نے نوجوانان اسلام اسلاف اور اولیاء کرام سے دور ہوتے
ہوتے نہ صرف اسلام کے نظام حیات بلکہ روحانیت سے دور ہوکر لا دین ہوجاتے ہیں۔
مسلمانان ہند دستان و ہر طانبے کی اس قابل رخم حالت کا صرف ہیہ ہے کہ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

رہے۔حضرت احمد رضا کی جملہ کاوشوں پرمشتل مضمون''حیار بنیادی نکات'' پہلے حپیب چکاہے جو جارنکاتی منصوبہ کہلاتا ہے۔ امام احمد رضا کے 1917ء کے حیار نکاتی منصوبہ کا مقصد انگریزوں کے وسیع وعریض معاشرہ میں اہل اسلام کی تعلیم برتوجہ اور آنہیں اسلامی نظام زندگی کے بارے میں ترتیب دینا تھا۔ آ زادی کاتصور آگاہی حضرت امام علیہ الرحمہ کے ان نکات میں عیاں ہے جبکہ آپ کے تعلیمی نکات طلباءاسلام کواسلامی معاشرہ میں ایک معمار کے طور پر پیش کریں گے۔ امام احمد رضا قدس سرۂ کے ان نکات کو امت مسلمہ کی تحریک آزادی اور حریت کی خشت اول کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تعلیمی نظام مسلمانوں کو کا فروں کی سیاسی غلامی اور کا فرانہ معاشرہ ہے آ زادی کا درس دیتے ہیں۔ یہی نکات امت مسلمہ میں صالح قیادت کومضبوط کرنے اورعلاء حقہ اور اولیاءامت کی محبت کا درس دیتے ہیں ۔ ایک ایسا نظام تعلیم جس میں امت مسلمہ کے روح رواں اولیاء وعلاء کواپیخ کر دار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اورمعاشرۂ اسلام کی تشکیل میں مدد گار ثابت ہو کیتے ہیں۔ ایسے اصلاحی اور فلاحی معاشرے میں بے بڑھے عالم بن جانے والے جاہل علاء کا کوئی مقامنہں جوخودبھی گم کردہ راہ ہوتے ہیں اور دوسروں کوبھی اپنے جبیبا گم کر دہ راہ 🧸 کرنے اور بنانے میں مددگار ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے انہیں نکات میں اسلامی تہذیب کو بروان چڑھانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ایسے اداروں میں جہاں اسلامی نظام تعلیم کا نفاذ ہوتہذیب اسلامی آزادی ہے اپنامقام حاصل کرسکتی ہے۔اسلامی تہذیب وتدن کی وساطت ہے اہل 🛊 اسلام میں بھائی جارے کو فروغ حاصل ہوگا۔

کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوتا۔ ایک ہی دائر ہ میں محدود اسا تذہ ایک طالب علم کی ل ضرور یات کو بورا کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں۔ امام احمد رضانے اپنے تعلیمی نکات میں اسلام کو بنیا تعلیم قرار دے کراس کا متبادل تصور پیش کیا۔امام احمد رضا کےاصلاحی اور فلاحی نکات میں اس کاعملی نمونہ دیکھا جاسکتا ہے۔آپ کے دور میں بر ملی شریف میں مضمون برحاوی اساتذہ نے علم کے موتی تجھیرے۔خود امام احمد رضا ۸۵علوم وفنون پر ملکه رکھتے تھے۔شریعت اسلامی، روحانیت،سائنس،ریاضی وغیره ان کے دائر و تدریس میں داخل تھے۔ایسے تدریس \* ادارے اہل اسلام کے لئے بالحضوص ایک تحفدرہ ہوں گے۔ امام احمد رضا کے ای تعلیمی منصوبہ کی روشنی میں اس حقیقت ہے انکارنہیں کیا جاسکتا۔اسلام کو تعلیم کی بنیاد بنانے سے جملہ مضامین کاعلم اور فہم حاصل کرناممکن بلکہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں جملہ مضامین کے بارے میں تفصیلی بیان موجود ہے۔سائنس، بیئت،ریاضی، ہندسہ، کیسٹری، بایولوجی وغیرہ۔ امام احدرضا کے نکات کا خلاصه اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس نظام تعلیم میں ایک طالب علم کونکمل انسان کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے جوز مین پرخدا كا نائب اورمعاشرہ ميں عالم انسانيت كے لئے ايك نمونہ ہوگا۔ آہ! امام احمد رضا كے پیش کرده نظام تعلیم کی س قدر ضرورت ہاس ظالمانه دور میں اور کیسی اہمیت ہاں کی - حضرت امام احمد رضا علیه الرحمه کی حیات دراصل دشمنان دین کے خلاف جہاد کرتے ہی گذری۔ وہ اسلام اور اسلامی معاشرہ کوحقیقی روپ میں دیکھنے کے متمنی تتھے۔ وہ اسلام پر ہونے والے داخلی اور خارجی حملوں کے خلاف ہمہ تن برسریکار

امام احدرضا کے جدید اصلاحی اسلامی تعلیمی نظریات از: پروفیسرڈ اکٹر محمد ہارون ترجمهاز: مولانامجمواتمعيل پھیلے باب میں ہم نے امام احمدرضا کے دس نکاتی بلان کے بارے میں وضاحت کی تھی جوشخ الاسلام امام احمد رضائے ۱۸۹۳ء میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لئے پیش فرمائے تھے۔ ان نكات كا مقصد ايك دنيا ميں ايك كامياب تعليم يافته افراد پيدا كرنا تھا جبکہ د نیاوی اداروں کی وجہ ہے مسلمانوں میں یہ چیز پیدا کرنامشکل ہے۔اس باب میں انہوں نے اس تعلیمی نکات کے عمل درآ مد کے بارے میں بحث ہوگی۔اور خاص 🛭 طور پرتغلیمی نکات کے بارے میںغور وفکر کرنا ہے کیونکہان تعلیمی نکات میں خاص طور 🖠 پران مسانوں کے لئئے رہنمائی موجود ہے جو کسی ملک میں اقلیت میں رہتے ہیں۔ 🖠 اگر چەامااحمەر صانے اپنے اس تعلیمی منصوبے میں صرف بنیادی رہنمائی پیش کی ہے لیکن آپ کی پیش فرمودہ اس گائیڈ لائن کی روشنی میں مجوزہ تعلیمی منصوبہ کے نفاذ میں مشكلات كاانداز وكريكتے ہيں۔ بيمنصوبہ جتناعظيم اورمشكل ہے اى طرح متنقبل مير اس کے ثمرات بھی بیحدو بے حساب ہونگے۔ يتنخ الاسلام امام احمد رضا كابيه منصوبه حروف والفاظ كالمجموعة نبيس بلكه اس كا 🖡 مقصدا یسے مسلمان طلبہ کی تربیت کرنا ہے جوجدید وقیدیم علوم کا امتزاج ہوں اور جن کی

د نیوی واخر وی کامیابیاں اسلامی نظام میں مضمر ہیں۔امام کےمطابق اس منصوبه تعليم ميں طلبہ نەصرف اپنی دینوی زندگی کوبہتر بنا سکتے ہیں بلکه روحانی میدان میں بھی مقام کاحصول ان کے لئے آسان ثابت ہوسکتا ہے۔موجودہ حالات ثابت کر رہے ہیں کہ دیگر نظام ہائے زندگی وتعلیم بری طرح ناکام ہیں۔کافرانہ نظام مسلمانوں کواینے اصل مقام میں مبھی بھی کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے۔مسلمانوں کواس کا فرانہ معاشرہ میں فٹ کرنے کے لئے طرح طرح کے منصوبہ جات اختیار کئے جاتے ہیں کیکن نتائج کی کمزوری،انسانی ذہن کی کمزوری اور کم علمی کا اظہار کرتی ہے۔اہل اسلام ا بنی اولا دکوکامیاب کرنے کے لئے امام احمد رضا کے پیش کردہ اورتشریح شدہ نظام تعلیم جومعلم کا ئنات نبی کونین کیلینے کے علوم ومخاذ ن ہے لی ہوئی روشنی ہے جس نے اپنی یا ئیداری سے ہرسواجالا ہریا کیا، وہ انسانی علم کی طرح کمزورا در بے بنیا ذہیں بلکہ اس کا مخزن "ان هو الاوحى يوحى" (بيتك ينبين بلكه الله تعالى كي ارسال كرده وي ) اہل اسلام کی امید ندکورہ نظام تعلیم انہیں وہنی غلامی ہے آزادی دلا کرمصطفوی غلامی (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) عطا کرے گا جس میں ایک عالمگیراسلامی سلطنت کا قیام پوشیدہ ہے۔ آئے ہم سب ملکر اس عظیم الثان منصوبے کو کامیاب کرکے دنیا کو صلائے عام ہے باران نکتہ داں کے لئے .

کروائیں جوکل وقتی طور پرعلاء اور جدید اسلامی اسکالرز کی نگرانی میں اپنے فرائض انجام دیں جن میں اعلیٰ اسلامی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تدریس کا بھی ہندوبست ہو۔

ﷺ ٹانیا : مسلمان والدین اور عام مسلمان کے مشتر کہ جدو جہد سے بچوں میں اسلامی \* تربیت کوروشناس کرایا جائے۔

الله : بچوں میں اسلامی تربیت کے لئے اہم کردار اداکر سکتے ہیں یعنی ٹی وی ، اللہ انہاں کے اللہ اللہ کی اللہ کی

رابعاً: مسلمان آپ اپنی مدد کے تحت انفرادی طور پر بچوں کو اسلام کے آفاقی پیغام سے روشناس کرائمیں۔ اس کے لئے مفید کتب وغیرہ سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ خامساً: علاء وسلم اسکالرز اس مقصد عظیم کے لئے حتی الا مکان کوشش کریں اور اپنی اپنی جگہ بچوں میں حقیقی اسلامی روح بیدار کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے حصول کے لئے ندکورہ بالا ذرائع کا استعال بھی مفید ثابت ہوگا۔

اس طرح اعلی حضرت امام احمد رضا کے دس نکاتی فارمولہ جات کے مقاصد کا حصول ہوسکتا ہے۔ علاء واولیاء اور ہرمسلمان انفرادی طور پر بھی اسلام کے لئے کام کرنا اپنا فرض ندہبی سمجھیں۔ عورتیں اپنے بچوں کو دین کتابیں فراہم کرائیں اور ان کے مطالعہ میں اعانت کریں۔ بیاس وقت ممکن ہے جب والدین اپنے بچوں کو اسکی افادیت ہے آگاہ کریں گے اور اساتذہ کرام حضرت امام غزالی قدس سرۂ کی تصنیفات ہے۔ رہنمائی حاصل کریں۔ ہرعالم اور بیراور معاشرہ کا ہرفردا پی اپنی بساط کے مطابق سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہرعالم اور بیراور معاشرہ کا ہرفردا پی اپنی بساط کے مطابق

زندگی کا مقصد دنیا میں کامیاب مسلمان پیدا کرنا ہے۔علماء واولیاء کی سر پرتی میں پیدا

کردہ اس ماحول میں تربیت یافتہ طلبہ ہرمحاذ پر کامیاب ٹابت ہوں گے۔ آجکل پچھ
والدین جو اپنے بچوں کو فقط ڈگری کے حصول کے لئے وقف کر دیتے ہیں وہ اس
منصوبہ سے خصوصی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جدید معاشرہ میں ان تعلیمی نکات پڑ عمل
درآمد بہت آسان ہوگا اس کے لئے مسلم اسکول بنیادی حیثیت کے حامل ہوں گے۔
عام اسکول جو کہ مسلمان طلبہ کی ایسی کھیپ تیار کرنے میں ماہر ہیں جو بعداز سحیل تعلیم
معاشرہ میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن تربیت کی عدم فراہمی کی وجہ سے بیتر بیت یافتہ
افرادا پئی تمام تر صلاحیتیں صرف دنیا کے لئے وقف کردیتے ہیں اور حدثویہ ہے کہ وہ
اپنے مسلم معاشرہ میں رہنا پندنہیں کرتے بلکہ غیر مسلم معاشرہ میں زندگی گزارنا انکا

اسلامی وغیراسلامی ملکوں میں مسلمانوں کے لئے علٰجد واسلامی اسکول کھولنا ہم اسکول میں زیرتر بیت بھی ایک مسئلہ ہے اور برقشمتی ہے مسلمانوں کی کافی تعداد عام اسکول میں زیرتر بیت ہے جو کہ حکومت کی زیر گمرانی چل رہے ہیں،ان میں مثالی طلبہ کی پیداوار ناممکن ہے۔ دنیا میں اب تک اس بات کے آثار نظر نہیں آتے کہ کیا ان معیار کی اسلامی اسکولوں کے لئے حکومت فنڈ مہیا کرے گی یا نہیں۔ علاوہ ایسے اسلامی ممالک جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں غیراسلامی ذہن کی حکومتیں اس منصوبے میں مددگار تا بت نہیں ہوگی۔ ہوسکیل گنتیجۂ اس منصوبے پڑمل درآمہ کے لئے یا تو اسٹیٹ اسکولوں سے باہر یا پھر ان کے لئے اعلیٰ مجھ ہو جھاور مالدار مسلمانوں کو جزوی طور پر کوشش کرنی ہوگی۔ اولا نہ مسلمان سرکاری اسکول ہے ہٹ کر اینے لئے اسلامی اسکول متعارف اولا نہ مسلمان سرکاری اسکول ہے ہٹ کر اینے لئے اسلامی اسکول متعارف

رضا كانظر بتعليم اسلام كونه صرف بطور مضمون بلكه نظام زندگى متعارف كرانا حيابتا ب اولاً : سرکاریاسکولوں میں دیندارطلبہکوا متیازیسلوک کا سامنا کرنایڑتا ہے۔آ جکل ا یسے منصوبہ جات کا جن میں دیندارطلبہ کوغیرانتیازی سلوک کا سامنا ہے نہصرف زور 🛂 شور ہے بلکداس میں آئے دن تیزی آر ہی ہے۔ نانیا : اگر کوئی وین دارطالب علم ان اسکولوں میں احجی کار کردگی ہے اپنا مقام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایسافرق اسکی اس سوچ کو پارہ پارہ کر دیتا ہے نیٹجٹا وہ انجھی تربیت اورا چھےنمبروں ہے یاس ہونے کے باوجوداحچھا کام ملنے سےمحروم رہتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں دیندارطلبہ میں بیسوچ اپنی انتہا پر ہے کہ کیا وہ ان سر کاری اسکولوں میں حصول تعلیم کے بعداعلیٰ معیار کی ڈگری لیننے کے باوجود بھی احچیی ملازمت پرمتعین ہو جائیں گے ۔موجود ہ دور کےمسلم والدین اس بات کے بھی شاکی بیں کہان کی اولا د ماں باپ کی فر مانبر دارنہیں!اگر حقیقت سے پر دواٹھایا جائے تو سارا مقصداو منلطی والدین کی اپنی نظر آئے گی جنہوں نے اپنے بچوں کوسرکاری اسکولوں میں اچھی ڈگری اور احیھی ملازمت کے لئے وقف کر دیالیکن اسلام کی سنہری تعلیم اور حصول تعليم كامقصد صرف احجهي نوكري بي نبيس،حصول تعليم صرف ملا زمت کے حصول کے لئے نہیں ہونی جا ہے بلکہ تعلیم کا مقصد معاشرہ میں ایسے افراد پیدا کرنا میں جوا پنامقام پیدا کرسکیں اوروہ ایسے تربیت یافتہ ٹابت ہو سکیں جو کسی بھی شعبۂ زندگی میں اپنااعلیٰ کرداراداکر عمیں ۔اعلیٰ حضرت امام احدرضا کے اس نظریہ تعلیم کے مطابق سرکاری اسکول میں ہر گز ہرگز یہ ٹارگیٹ حاصل نہیں ہوسکتا۔ لہذا امام احمد رضا

س میں حصہ لے۔علماء کرام اینے پیرو کاروں اور پیران عظام اپنے مریدوں میں الیم تعلیم کے حصول کی اہمیت اجا گر کریں۔ اس طرح مشتر کہ جد و جہد ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے تعلیمی نکات کا ثمر مستقبل قریب میں معاشرہ میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے گاجس سے عظیم مسلمان پیدا ہوں گے جواسلامی روح بیدار کرنے میں اہم کر دارا داکریں گے اور اس طرح دنیا میں احیاء اسلام مکن ہوگا۔ اصل مئله معاشرہ میں ان تعلیمی نکات کے نفاذ کا ہے۔ آیا ہم کس بنیادیراس منصوبہ کو یائی بھیل تک پہنچا سکتے ہیں۔اس سے قبل کداس موضوع پراب کشائی کی بائے ہمیں سرکاری اسکولوں کے حوالے ہے مسلمانوں کے رویہ کارخ متعین کرنا ہوگا۔ بعض مسلمان بيتضوركرت بي كماتليحضرت امام احدرضا كالبيش فرموده منصوبه سرکاری اسکولوں کے نصاب سے سرا سرمختلف ہے اور وہ سرکاری اداروں میں تعلیم و تدریس ہے فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے دین اسلامی اسکولول کی کمزور کار کردگی کا بھی گلہ کرتے ہیں۔ وہ جا ہتے ہیں کہ سرکاری اسکولول میں تعلیم حاصل کر کے اسلام اور مسلمانوں کے لئے ایک مقام پیدا کرنا چاہئے تا کہ لوگ اسلام کے بارے میں آگا ہی حاصل کرسکیں۔اس معاملہ میں وہ کہاں تك درست مين، اس كے لئے زيادہ سوچنے كى ضرورت نبيں، وقت خود اسكا گواہ ہے۔اس حیثیت ہے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے کہ سرکاری اسکولوں میں کچھ چیزیں سلمانوں کے لئے خلاف مذہب ہیں۔ان اسکولوں میں تمام مضامین سبھی طلبہ کے لئے لا زمی ہیںلہٰزاان اسکولوں میں اسلام کوا یک عام مذہب تونشلیم کیا جا سکتا ہے لیکن اسکی افادیت اور عالم گیریت کووه تبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔علیحضر ہے امام احمہ پالیسیوں کا حصہ ہیں تا ہم مسلمانوں کارویہ سرکاری اسکولوں کے لئے شبت ہونا چاہئے ۔ یعنی کوئی ایسا قدم جوان پر دھتبہ لگائے اس کا موجب نہیں بنتا چاہئے۔اس تعاون کا ہرگز غلط مطلب نہیں لینا چاہئے بلکہ اسکا مقصد مسلمانوں کی اپنی حفاظت ہے نہ کہ کافروں کی ترقی۔

اگر چہ آج کی اس دنیا کی لا دینی تہذیب میں مسلمانوں کے لئے اپنے نظریات کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مثبت رویہ ذرامشکل ہے تاہم اسلام دین حکمت ہے اور اس عالمگیر مذہب میں دنیا کی تمام اقوام و مذاہب کی ذاتی آزادی کا تصور موجود ہے لہذا مسلمان سرکاری اسکول کے باہر کے ماحول میں بھی ہمہ وقت اپنے مذہب ریکار بندر ہیں۔

تحبی دنیا میں مسلمانوں کے علیحدہ اسلامی اسکولوں کے لئے سب سے بڑا در پیش مسلمانوں کے الئے سب سے بڑا در پیش مسلمان معاونت کا ہااور یہی مسئلہ شایداس تعلیمی منصوبہ کی تحمیل میں رکاوٹ ہے۔ چونکہ سرکاری اسکولوں میں رقم کی فراوانی ہے اور یہی چیز مسلمانوں کوا پنی طرف کی تحمیختی جلی جاتی ہے۔ اگر چہکوئی حکومت مسلمانوں کے اسکول کھولنے کے لئے رقم فراہم کرے گی مگر شرائط بہت تخت ہوں گی۔

وہ شرائط الی ہیں جو اسلام اور مسلمان دونوں کے لئے قابل قبول اور مناسب نہیں ہونگی۔ علیٰ خیر سامام احدرضانے اس مسئلہ کے طل کے لئے دس فدکورہ بالا بنیادی نکات پیش فرمائے جنگی روش میں ان مسائل کوحل کرنے میں مدول سکتی ہے۔ ان کا مقصد اسلامی وغیر مسلم ملکوں میں مسلم کمیونٹی کی اہمیت اجا گر کرتا ہے۔ ابتدا میں مسلم کمیونٹی کو اپنی افادیت کو اسٹیٹ کے سامنے تسلیم کروانا ہے اسکے لئے کمیونٹی کا

\* مسلمانوں کے اس سوچ ہی کو بدلنا چاہتے ہیں جو سیسجھ بیٹھے ہیں کہان کے بچے ان \* اسکولوں میں تعلیم کے بعداسلام کی خدمت کرسکیں گے۔

آ ہے ملاحظہ کیا ہوگا، آج تک دین دارمسلمانوں کی ہروہ کوشش جس میں 🖟 اسلامی روح کارفر مائقی ان دنیاوی تعلیمی اداروں میں اس کورد کر دیا گیا اوران دیندار مسلمانوں کوعلیجد تشخص برقر از ہیں رکھنے دیا گیا بلکہان پر بنیاد پرسی کاالزام لگایا گیا۔ 🛨 اگران مسلمانوں نے اس پراحتجاج کیا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے کیا ا ہتمام نہ کیا۔ سرکاری اسکولوں میں عربی ،اردو،اسلامیات کےمضامین بھی ساتھ ساتھ یڑھائے جارہے ہیںاب جبکہ ہم آپ کے لئے اتنا کچھ کر چکے تو جوابا آپ بھی تعاون لرتے ہوئے اس لا دینی ماحول میں ضم ہوجا ئیں اورا پناعلیجد ہشخص قربان کر دیں۔ مسلمانوں کے خالفین بیانگ دہل کہہ دیتے ہیں کہمسلمانوں کےعلیحدہ اسکول بنیاد برست پیدا کریں گےلہٰذاان اسکولوں کی اجازت نہیں ہونی چاہنے کیونکہ مسلمانوں کے ملیحد واسکول معاشرہ میں تقسیم پیدا کرتے ہیں۔تو کیادیگر نداہب کے اسکول بنیاد برست پیدانہیں کرتے بھرالزام مسلمانوں پر ہی کیوں لگا؟ فرسودہ الزام کی رو سے تمام مذاہب کے تعلیمی ادارے دنیا میں طبقات کی تقسیم کا سبب بنتے ہیں ، کیکن ان کومعلوم نہیں ہے کہ کیا یہودیوں اور عیسائیوں وغیرہ کے مذہبی اسکول بنیاد يرست پيدانهيں كرتے جبكه اسلام ايك صاف ستھرا معاشرہ اورروحانی ماحول كا ملمبرادار ہے لہذااسلام کوقط عاُ اجازت دینا پیند کیوں نہیں کرتے؟ تعجب ہے! مسلمانوں کوآج کی اس د نیامیں نہایت مختاط رہنا ہوگا کیونکہ کا فرقطعاً اسلام

پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا پیندنہیں کرتے ۔اس دنیا میں مسلمانوں کی ترتی بھی کافروں کی

کریں گراسلام کوصرف عبادات تک محدود نہ کریں بلکہ زندگی کے جملہ شعبوں میں اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ والدین عملی طور پراپنے بچوں کے لئے خود ملی نمونہ بن کرانگی رہنمائی کریں۔ یقینا ایک اعلی تعلیم یافتہ مسلمان ملازمت بیشہ یا کاروباری مسلمان اور بہنمائی کریں۔ یقینا ایک اعلی تعلیم یافتہ مسلمان ملازمت بیشہ یا کاروباری مسلمان اور بہت کم دیکھنے میں تضاد نہیں ہوسکتا اور نہ ہونا چاہئے مگر ایسی مثالیس اس معاشرہ میں بہت کم دیکھنے میں آرہی ہیں۔ مزید برآں والدین کواس رخ کی طرف بھی توجہ دین چاہئے کہ شادی بیاہ کے موقعوں پر وہ اسلامی روایات کوسا منے رکھیں صرف دولت کی ریل بیل میں حصول رشتہ کا معیار نہیں ہونا چاہئے، یہی وجہ ہے آج ہمارے اسلامی معاشر یہ میں بچھشادیاں بالآخر طلاق کے ناخوشگوار نہتے پرختم ہوتی ہیں۔ اگر بچوں کی تربیت میں مجھشادیاں بالآخر طلاق کے ناخوشگوار نہتے پرختم ہوتی ہیں۔ اگر بچوں کی تربیت میں محبت اسلام کارفر ما ہوتی وہ نہ صرف ایک کامیاب از دواجی زندگی گزار رہے ہوتے بلکہ وہ ہمیشہ اپنے والدین کے فرما نبردار بھی ہوتے۔

آجکی دنیا میں مسلم نو جوانوں میں خاص طور پرایک بے چین اور غیر ذمہ دارانہ سوچ پروان چڑھر ہی ہے، انہیں بھی اپنے مستقبل کو مسلم معاشرے کے ساتھ وابستہ رکھنا چاہئے۔ ابتدائی عمر سے تعلیم وتربیت کی طرف شوق پیدا ہونا ضروری ہے، انکا مقصد زندگی اور جدید تعلیم دنیا وی معاشرہ میں اپنی خد مات وقف کرنا نہ ہو بلکہ اپنے مسلم بھائیوں کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی مدد کرنا اپنا فرض خیال کر کے اپنی ثقافت سے آگا ہی حاصل کریں۔ بیساری چیزیں ای صورت میں ممکن ہو عتی ہیں کہ ہمارے نو جوان اپنے نم ہب سے لگاؤ رکھتے ہوں۔ اس کے لئے خصوصی طور پر اسا تذہ کرام کو طلبہ کی رہنمائی کرنی ہوگی اوران میں ایک ایسا جذبہ بیدا کریں کہ وہ مسلم معاشرہ کے لئے ہو تم کی خدمت کو اپنا نہ ہی فریفہ خیال کریں۔

اتحاد اور ان کا حکومت سے دوستانہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اسطرح ممکن ہے کہ مسلمان اپنعلیمی مقاصد کے لئے حکومت سے گرانٹ حاصل کرسکیس۔اس موجودہ دور میں حکومتوں سے اس بات کی توقع رکھنا ہے سود ہے کہ وہ مسلمانوں کی ترقی کے لئے اقدام کریں گی۔ آثار کی روثنی میں اس حقیقت سے انکارنہیں کہ کوئی بھی حکومت کئے اقدام کریں گی۔ آثار کی روثنی میں اس حقیقت سے انکارنہیں کہ کوئی بھی حکومت مسلمانوں کومرے سے برداشت ہی نہیں کرتی۔

ہ جگی دنیا میں ان حالات میں جبکہ موجودہ حکومت کی اسلام دشمنی بھی ان تعلیمی ان تعلیمی کات کے نفاذ میں رکاوٹ ہے۔ سرکاری اسکولوں میں تبلیغ اسلام کی کامیا بی بہت مشکل ہے اور یہ اسلامی تعلیمی نکات ان اسکولوں میں ناکام ثابت ہو سکتے ہیں لہٰذا مسلمانوں کو چاہئے کہ اسٹیٹ اسکولوں کے باہر کے ماحول میں اپنی جدوجہدجاری رکھیں۔

ال مضمون کے باقی حصہ میں ہم مسلمانوں کی اس فکر کومتعین کرنے کی طرف اوجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں جو کہ ان مشکل حالات میں اپنی اصلاح کی طرف گامڑن ہونی چاہتے ۔ مسلمانوں کی اجتماعی سوچ کو ایک نقطۂ نظر پر مرکوز کرنے کے لئے امام احمد رضا کے اس تعلیم منصوبے کی اشاعت نہایت ضروری ہے تا کہ ہر مسلمان تک اعلیم سرت اسلام کی خاطر متحرک ہو ایک منصوبے کی اشاعت نہایت ضروری ہے تا کہ ہر مسلمان تک اعلیم سرت اور آہتہ آہتہ جملہ اہل اسلام تعلیم اسلام کی خاطر متحرک ہو ایک اولا دوں یں بیا ہوجا کیں ۔ اس مقصد کے لئے پہلے والدین کی تربیت کرنا ہوگی جو اپنی اولا دوں یں بیا سوچ پیدا کررہے ہیں کہ تعلیم صرف اور صرف اچھی نوکری کے لئے ہوا ربس! بی تصور مسلمان طلبہ کی بنیا دی ضرورت نہیں بلکہ اسلام کی خاطر قربانی کے سراسر خلاف ہے۔ مسلمان طلبہ کی بنیا دی ضرورت نہیں بلکہ اسلام کی خاطر قربانی کے سراسر خلاف ہے۔ والدین کو ابتداء کا پنی اولا دوں میں بیسوچ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسلام، مسلمانوں، علاء اور اولیاء کرام سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل مسلمانوں، علاء اور اولیاء کرام سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل مسلمانوں، علاء اور اولیاء کرام سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل میں سے محبت کریں اور اچھی کی میں سے محبت کریں اور اور میں سے محبت کریں سے مصل سے محبت کریں سے محبت کریں سے مصب کریں سے مصبر کریں سے مصبر کی سے مصبر کیں سے مصبر کریں سے مصبر کریں سے مصبر کریں سے مصبر کریں سے مص

https://ataunnabi.blogspot.com/

آج کے دور میں جہاں تک ممکن ہواور جہاں بھی مسلمان ہوں ان کی غیر سر کاری اسکولوں کے ساتھ تعاون کرنا جا ہے ۔بعض غیرسر کاری ادار سے طلبہ کی تعلیمی ضروریات بخو بی بورا کررہے ہیں۔ان إداروں میں وہ طلبہ جوانی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا جا ہتے ہیں غیرسرکاری ادارےان کے لئے نہایت موزوں ماحول پیدا ار کتے ہیں۔ یہی طلبہ ستقبل میں قوم سلم کی قیادت کا فریضہ سرانجام دیں گے۔ امام احمدر رضا نے مسلمانوں کونصیحت فرمائی ہے کہ وہ نہصرف دینی علوم حاصل کریں بلکہ عصری علوم میں بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہے ،اس کے لئے \* جا ہے انہیں ایک سے زیادہ تعلیمی اداروں میں رجوع کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ تخصیل علوم کے لئے جذبہ اور شوق پیدا کریں، تمام مضامین میں استعداد پیدا کریں تا کہ وہ د نیامیں جس پلیٹ فارم سے کام کرنا جا ہیں انہیں مایوی نہ ہو۔علماءواولیاءانفرادی طور یر بھی طلبہ کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھیں اور بہتر ہوگا کہ بعض ابتدائی تعلیمی ادارے 🛊 ہوں اور بعض متوسط اور پھراعلیٰ اور منہتی ۔

اعلی حضرت امام احمد رضا کے تعلیمی منصوبہ کے نفاذ میں مخالفت کا بھی توک
امکان ہے۔ سرکاری سطح پر اسکی مخالفت بھی بقینی ہے لیکن سرکاری کوششوں کونظر انداذ
کرتے ہوئے ہمیں ان تعلیمی نکات کا پیغام معاشرہ کے ہرفر د تک پہنچا ناضروری ہے۔
بعض مسلمانوں میں اسکی اہمیت سے لاعلمی آئییں مخالفت پر ابھار بگی ، آئییں ابتداء اس
تعلیمی منصوبہ کے بارے میں آگاہ کریں۔ معاشرہ میں مختلف حوالوں سے اس تعلیمی
تعلیمی منصوبہ کے بارے میں آگاہ کریں۔ معاشرہ میں مختلف حوالوں سے اس تعلیمی
منصوبہ کی جر بورانداز میں مکر بھی ہوگی لیکن انشاء اللہ دہ عام لوگ جوذ اتی مفاد کی خاطر
اللہ ورسول جل وعلا وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نظام سے مکر لیتے ہیں وہ خود ناکام

آج کی اس جدید دنیا میں جیدعا اء کرام کی خدمت میں مؤد بانہ عرض ہے کہ
وہ مساجداور مدارس کو صرف ندہبی فرائض وعبادات تک محدود ندر تھیں بلکہ ان میں طلبہ
وطالبات کی الیی تربیت کا انتظام موجود ہو جو طلبہ کے اندر محبت اسلام پیدا کرے،
انہیں اپنے ندہب سے جنون کی حد تک بگاؤ ہو، اس کے لئے مدارس میں جدیداسلامی
لٹریچراور دیگر غیر نصائی مواد بھی فراہم ہونا چاہئے۔ عالم صرف مجداور مدرسہ کا نتنظم
نہیں ہے بلکہ وہ مسلم معاشرہ کو ترتی کی راہ پرموجز ن کرسکتا ہے۔ گر کیا ایسا ہور ہا ہے یا
علاء کرام اس ضرورت کو بھے دے ہیں، لگتا ہے کہ ایسانہیں ہور ہا ہے۔ مگر کیوں؟
اولیاء کرام نو جوان نسل کی رہنمائی میں اپنا اثر ورسوخ استعال فرمائیں اور
انہیں طریقت کے اصولوں کی روشنی میں تصوف کی جاشنی سے بہرہ ورکریں۔

تاریخ شاہد ہے کہ بھڑی ہوئی تو میں جہاں تلوار سے مخر نہ ہوسکیں وہاں تصوف کی چاشی نے ان کے قلوب کو فتح کیا۔ اسلامی طریقت میں بعض سلسلے تو تعلیم کا کائی شخف رکھتے ہیں۔ انہیں اپنے کام کی خصوصی توجہ نو جوانوں کے لئے وقف کرنی چاہئے۔ مداری اسلامیہ اپنی کامیا بی کو کٹر سے تعداد نہ مجھیں بلکہ اپنے طلبہ کی نظریاتی تربیت کے مداری اصلامیہ اپنی کامیا بی کو کٹر سے تعداد نہ مجھیں بلکہ اپنے طلبہ کی نظریاتی تربیت کے مداری چاتی ہیں انہیں اس حقیقت سے واقف ہونا چاہئے کہ وہ ایک ادارہ کا نظام ہی نہیں بلکہ انہیں ایک معاشرہ کی تربیت کا ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے۔ امام احمد رضا کے قلبی نکا ت کے مداری میں نفاذ سے ہی اس منزل مقصود تک رسائی ممکن ہے۔ تو اس سلسلے میں آئ کے عداری میں نفاذ سے ہی اس منزل مقصود تک رسائی ممکن ہے۔ تو اس سلسلے میں آئ کے عمام کرام سے خاص گزارش ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا واقعی ایسا نصاب پڑھا رہے ہیں جسکی طرف امام احمد رضائے توجہ دلائی ہے یا محض کیسر کے نقیر سے ہوئے ہیں؟

https://ataunnabi.blogspot.com/

میں اسکومتعارف کرانے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں اسکی افادیت بتلا نا ہے۔ ایی تعلیم جس میں ندہب کاعضر نہ ہووہ تعلیم فقط کاغذ کا ایک پرز ہ تو ہوسکتا ہے کیکن وہ طالب علم کے مستقبل میں کوئی تبدیلی پیدانہیں کرسکتی للہذاتعلیم وہی موثر ہے جس کی ₹ إنبيادون مين مذهب اسلام كي طاقت ومحبت موجود هو ـ نيتجاً طالب علم جو همه جهت معاشرہ کی اصلاح کی صلاحیت کا جذبہ لئے مسلم معاشرہ میں اپنا کرادارادا کرسکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیش فرمودہ تعلیمی منصوبہ برعمل در آمد ابتداء مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ۔ آج کی دنیا میں جہاں مسلمانوں کے لئے دیگر مشکلات ہیں اس تعلیمی منصوبہ برعمل درآمد میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تاہم ہمیں اس موضوع برکدان تعلیمی نکات کے نفاذ میں حائل مشکلات کیے حل کئے جا کیں پر بھی غور وفکر کرنی ہے، اس کاحل تلاش کرنا ہے۔سرکاری اسکولوں کے لادینی اور مخش تعلیمی 🛊 ماحول کے ثمرات ہمارے سامنے ہیں۔ان رذیل ثمرات کو زائل کرنے کے لئے ہارے پاس امام احمد رضا کے پیش فرمودہ اس تغلیمی منصوبہ کےعلاوہ اور کوئی متباول 🕻 نہیں لہذاہمیں مل جل کراسکی کامیابی کے لئے جدوجہد کرنا ہے۔ خداوندتعالی معاشرہ کی اصلاح کرنے کے لئے ان اقدام بعظیم اجرو توابءطافرمائے۔

ہوتے ہیں ۔ بعض مسلمان جو صرف برائے نام مسلمان ہیں انہیں خاص طور پراس سے تکلیف ہوگی کیونکہ اسلام کواپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں ان کے لئے اس نظام میں کافی مشکل ہے۔

سب سے بردا مسئلہ جوہمیں بریشان رکھتا ہے وہ جاری تعلیمی سوچ ہے یعنی حصول تعلیم کا مقصد صرف اور صرف ڈگری اور نوکری ہے۔اس سوچ میں تبدیلی نہایت ضروری ہے۔اور برسے نیچےتمام اس فرسودہ سوچ کا شکار ہیں حتی کہ قائدین امت کے 🕻 خاندان نیز جاہ و دولت والے خاندان کے افراد بھی ان ڈگریوں کے لئے امریکہ کی ل یو نیورسٹیوں میں زیرتعلیم ہیں۔کسی بھی نظام کے نفاذ میں ابتدائی مشکلات قدرتی امر ہوتی ہیںاس طرح اس تعلیمی منصوبہ کاتعلیمی اداروں میں متعارف کرانے ہے مشکلات ہے دو چار ہونا پڑے گابعداز اں اسکے ثمرات وفوائداس قدرموثر ہوں گے کہ اسکی ترقی انتہائی سرعت ہے اپنامقام حاصل کر گی پھر تدریجا اس کی کامیابی دیگر نظام ہائے تعلیم کی نا کامی پر منتج ہوگی۔ جوقو میں اینے نظام تعلیم اور ثقافت سے دور ہو جاتی ہیں انہیں ا نہی اقوام کےلوگءزت ہے نہیں دیکھتے ،اس طرح ہمارے نوجوان جنہوں نے جدید علوم کو دین علوم برتر جیح دی اور کلیهٔ مذہب سے رابطہ تو ڑ لیا وہ ڈ گری یافتہ ہونے کے باوجوداس دنیامین بیروزگارین اور کافر معاشره انبین نفرت کی نگاه سے دیکھتا ہے مزید بر آ ن بعض نو جوان تو ند ہب ہے اس قدر دور جا کھے ہیں کہ وہ اسلام کے بنیا دی اصولوں سے ناواقف ہیں اوراینے والدین کے لئے بھی پریشانی کا باعث ہیں۔

اس باب کالب لباب اورخلاصہ بیہ ہے کہ اعلیٰصر ت امام احمد رضا کے اس تعلیمی منصوبہ کا مقصد اسلام کوبطور نظام حیات متعارف کرانا اور زندگی کے تمام شعبوں ہیں؟ اس امرے آگائی ضروری ہے کہ کسی فرد کی شناخت اسکی سوی اورا سکے اظہار سے نہیں ہوتی بلکہ تعلیم و تربیتی بنیاد پر شنیم کی جاتی ہے۔ تعلیم بھی ایک ایسی چیز ہے جس بیس ثقافت اور شناخت پروان چڑھتی ہے خصوصاً اسلامی نظام تعلیم کی بدولت ہی مسلمانوں کی اسلامی حیثیت متعارف ہوگی۔ دنیا بھر میں اسلامی نظام تعلیم کے بارے میں اس امر کی بخت ضرورت ہے کہ ہماری نی نسل جس اسلامی نظام تعلیم سے تربیت یافتہ ہے یاز برتر بیت ہے وہ نہایت سادہ ہے اور اس نظام کی کما حقہ تعلیمی ضروریات کے لئے ناکانی ہونے کی وجہ سے نی نسل میں اس کے نتائج دیکھنے میں نہیں آتے۔ اگر ہم اس میں بہتری کے لئے اقد ام کریں تو آئندہ تعلیمی اداروں سے ایسے افراد کی تیاری اس میں بہتری کے لئے اقد ام کریں تو آئندہ تعلیمی اداروں سے ایسے افراد کی تیاری ممکن ہو علی ہے جو معاشرہ میں اسکی افادیت کو منوا سیس ۔ میر امقصد سے جو معاشرہ میں اس کا فادیت کو منوا سکیس ۔ میر امقصد سے جن نتائج کی تو قع تھی وہ نسب پر تنقید کرنا نہیں لیکن اس نظام تعلیم یا نصاب کتب ہے جن نتائج کی تو قع تھی وہ کہیں نہیں !

دوسرے الفاظ میں و تعلیم جوصرف زبانی حد تک دی جارہی ہواس سے
نو جوان سل پر کیااثر پڑے گامثلاً کچھٹو جوان حافظ قر آن ہونے کے باوجود دکانوں
سے مال چوری کرتے ہوئے بکڑے گئے اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے مقصد تعلیم
قر آن نہیں سمجھا فقط قر آن مجید کو حفظ کر لیالیکن اس سوچ اورا سکا پیغام انسانی سمجھ سے
بالاتر ہے اس طرح کی تعلیم حفظ قر آن پاک کے حفاظ تو پیدا کر سکتی ہے مگرا یسے افراد کی
تر بیت کی حامل نہیں ہو سکتی جو معاشرہ میں اسلامی روایات اور اسکی تعلیم کی نمائندگی
کریں۔ ہمارا مقصد ایسے نظام تعلیم کو متعارف کرانا ہے جو ہمارے معاشرہ میں ان
مسائل کاحل ہو جونو جوان سل میں ایک انقلاب پیدا کرے۔

## بابسوم امام احمد رضا کا جدیدا سلامی نظام تعلیم از:پروفیسرآصف حسین مترجم:مولانامحم آسلعیل

متقامت ہے۔مغربی ثقافت کی چکا چوندروشنی نے نہصرف وہاں کے<sup>م</sup> زندگی پر گہرااٹر رکھ چھوڑا ہے بلکہ پوری اسلامی دنیااس کی بلغار ہے بری طرح متاثر ہے۔مسلمانوں میں بیفکر پیدا ہو چکی ہے کہاس مغربی ولا دینی اوراشترا کی نظریات سے کس طرح نمٹا جائے اور یاا بنی کوشش ترک کرکے'' تجد دیسندی'' کاراستہ اختیار کیا عائے حتی کہ سلم دنیا میں مغر بی نظریات کی اشاعت کا بیج بودیا گیا۔ان حالات میں وہ سان جومغر بی مما لک میں رہائش پذیرییں ان کے لئے اپنی شناخت قائم رکھنا ایک لگ مسئلہ ہے۔ان کے لئے اپنے مذہب اور شناخت کو محفوظ رکھ یا نانہایت ہی مشکل لیلینے ہے۔مسلمانوں کے لئے شناختی حوالے سے اس امرکی پریشانی بھی موجود ہے کہ آیا اس مغربی معاشرہ میں وہ بطورمسلمان پہچانے جائیں یا برنش شہری کی حیثیت ہے وہ پیجانے جانے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔اگر وہ برطانوی شہری ہیں تو ان کی حیثیت نظام نو آبادیاں کی تاریخ ہے تو نہیں؟ اگر وہ یا کتانی یا کسی دوسر ہے اسلامی ملک ہے ہیں تو برطانوی معاشرہ میں یا کتانی یا کسی دوسرےاسلامی ملک کی علامت تونہیں؟ اور اگر وہ مسلمان ہیں تو کس طرح اینے مذہب کی نمائندگی کر کئتے اسکوافتیار کرنے کے لئے ہمیں عظیم ماہر تعلیم اور رہبر طریقت وشریعت امام احمد رضا کے چش فرمود و تعلیمی نظام سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی اور اس نظام کو جمار سے تعلیم اوار سے اختیار کرلیس تو اس سے جمار سے اندر روحانی ترقی کے علاوہ مادی ترقی کے ہمی مواقع موجو ہیں۔ ویگر نظام ہائے تعلیم تقریباً نا قابل عمل ہیں کیونکہ جدید دور کے تقاضوں پر پورانہیں اتر تے اور نہ ہی وہ نو جوان نسل کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات فراہم کر سکتے ہیں لبندا ایک ایسے نظام تعلیم کی اشد ضرورت تھی جو جدید دور کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلم معاشرہ میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا ماعث ہو۔

مسلمانوں میں اس احساس تی گئے بنیادی شرط اسلامی نظام تعلیم ہے۔
ایسا معاشرہ جس میں مسلمان صرف عضو عطل ہی نہ ہوں بلکہ وہ معاشرہ میں اہم عضر کی حشیت رکھتے ہوں۔ بیساری خصوصیات تعلیم کے حصول میں ممکن ہیں۔ اس کے لئے مسلمانوں کوفنون کے ساتھ جدید سائنسی تعلیم کو بھی سیکھنا ہوگا کیونکہ اسلام بھی بھی ان علوم وفنون کے حصول کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہا۔ اسلام نے تو ہمیش تعلیم ہی کا درس دیا ہوں وفنون کو بطور ضرورت سیکھنا از روئ ہواور دنیا میں زندہ رہنے کے لئے دنیا وی علوم وفنون کو بطور ضرورت سیکھنا از روئ اسلام نصرف جائز بلکہ ان کے حصول کا حکم دیا گیا تا کہ ان علوم میں موجود بعض چیزی اسلام نصرف جائز بلکہ ان کے حصول کا حکم دیا گیا تا کہ ان علوم میں موجود بعض چیزی احداد وفاظ نہی سے ندہ ب سے فکر اوکا باعث ہیں ان کی اصلاح بھی ہوجائے۔

مزید ہر آں اسلام میں دولت کی فراوانی یا اس کے حصول کی کوشش کی

ا اجازت ہے بصرف اس امر کولموظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ دولت کا حصول صرف جمع

کرنے کی خاطر نہ ہو بلکہ اس کومعاشرہ میں ضرور تمندوں پر استعمال کرنے کا بھی حکم دیا

اسلامی روایات اور ثقافت ان کی زندگیوں میں عملی نمونہ کے طور پر دیکھی جا
سکیں۔ ایسانظام تعلیم جو جمیس اس قابل بنا سکے جس سے انفرادی معاشرہ میں انفرادی
اوراجتما تی طور پر ہماری ضروریات کے لئے کافی ہو سکے اور وہ ہمیں اس مقام پر لا کھڑا
کردے کہ نہ صرف مسلمانوں میں عزت و وقار سے رہ سکیں بلکہ دوسرے ندا ہب اور
مکا تب فکر کے لوگ ہمی اسے معاشرہ کا اہم فرد سجھنے پر مجبور ہوجا نمیں گے۔

## اسلامی سوچ میں تجدید کی ضرورت

دنیا مجر میں مسلمان والدین اپی اولا دول کے بارے میں نبایت فکر مند

ہیں جو ہرمعاشرہ میں خصرف غیر محفوظ ہیں بلکہ ان کے روش مستقبل کی کوئی امید نظر
نہیں آ رہی ۔ وہ بمیشاس پریٹائی میں ببتلار ہتے ہیں کہ ان کے بیچ کس رخ کی طرف
جارہے ہیں جن کی زندگیاں کھل طور پر مغربی طرز کارخ کرچی ہیں۔ یباں اس سے
قطع نظر کہ ہمارے بچے سرکاری اسکولوں میں کیا سکھتے ہیں یا وہ اپنے مستقبل کے لئے
کس طرح کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کو انگلش زبان پر
عبور حاصل کئے اور علوم وفنون میں مہمارت کئے بغیرا پنے آپ کواس قابل نہیں کر سکتے
کدوہ اچھی کا میاب زندگی گز ارسکیس۔ یباں جس موضوع پر ہمیں سوچنا اور اس کا حل
کدوہ اچھی کا میاب زندگی گز ارسکیس۔ یبال جس موضوع پر ہمیں سوچنا اور اس کا حل
نگالنا ہے وہ ہے اسلامی مدارس میں مروجہ نظام تعلیم ۔ ابھی تک جتنے بھی نظام ہائے تعلیم
مدارس میں اختیار کئے گئے ہیں وہ تقریبانا کا م ہیں۔ اس شعبہ میں نئی سوچ اور نئی روح
مدارکر نے کی ضرورت ہے۔ ایک ایسانظام اور نصاب تعلیم جو ہمارے جسم میں روح
کوگر مادے، ہماری مردہ سوچوں کو پھر سے زندہ کر دے، ایسا ماحول پیدا کرنے اور

تعلیم کو بطور تعلیم بی نبیس بلکدا پی زندگی میں تعلیم اسلام کو بطور نمونه پیش کرنامقصد زندگی بونا چاہئے۔ امام احمد رضا بریلوی نے جس تعلیمی نظام کو پیش فرمایا اس کوعلیحد ہ علیحد ہ حدہ درج و مل بدایات کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔

# اسلام بطور نظام زندگی

ا کثر و بیشتر کها جاتا ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے لیکن اس امر کی وضاحت کرنا \*\* \*\*

اسلام كوجامع نظام حيات اس لئے كهاجاتا كاس ميں ايك ايسافردجس کے عقائد واعمال میں تصاد ظاہر ہواسلامی نقطۂ نظر ہے اسے منافق کہا جاتا ہے۔اس ا قتم کا مخص جس کا قول عمل ہے مختلف ہواس کی زندگی تصادات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ا ایک فر د جس کی زندگی میں عقائد وا ممال میں ہم آ ہنگی کا فقدان ہو بھی ہمی ایمان کی حلاوت نہیں چکوسکتا۔ایس منافقت کی زندگی سراسراسلام کےمخالف ہے۔اسلام ایک اییا نظام زندگی عطا کرتا ہے جوانسانی زندگی کے عقائدوا عمال میں بکسانیت کاعلم بردار ہے۔ اس نظام کی روشنی میں انسانی زندگی بےمقصد نہیں! جب انسانی زندگی اپنے ائمال کے لئے اللہ جل جلالہ کے سامنے جوابدہ ہے تو وہ اپنے اٹمال کا محاسبہ ضرور كرے اور محاسبۂ اعمال القد تعالى كى عبادت اورا يمان بالآخرہ ( آخرت پرايمان ) پر قائم ہوسکتا ہے۔ جوانسان اپن زندگی میں ان عقائد کو پختہ کرے گا اسے زندگی میں مدو ملے گی بالفاظ دیگیرعقائد ہے ایمان کی پختگی اور ایمان میں عقائد وا نمال کے تو ازن میں پچتلی ہے اعمال کوسد ھارنے میں معاونت حاصل ہوتی ہے۔ تعلیم اسلام کا مقصد

سیاہے۔اسلام کی اشاعت اور معاشرے میں فلاح و بہبود کے لئے دولت کی تقسیم پر اسلام کے ابتدائی دور میں روشن مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہا کی اسلام اور ضرورت مندول پر مالی قربانیاں تاریخ اسلام کی روشن مثالیں ہیں لہٰذا جس طرح دولت کا حصول خدمت خلق کا باعث بن سکتا ہے تعلیم کا حضول بحد مندول اور حضول بحد کے ضرورت مندول اور حضول بھی ای نیت سے ہو کہ اس تعلیم سے وہ معاشرے کے ضرورت مندول اور مسلمانوں کی اہداد کریں گے،اور یہ باعث ترقی وافتخار ہے۔

ان سرَّرَمیوں میں بنیادی کردار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کواپی شناخت قرار رکھنااور اسلامی تعلیم کے حصول کے لئے بھی جدو جبد جاری رکھنا ہے۔ اسلامی

یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعانی اپنے بندوں کے اعمال و افعال کو ملاحظہ فرما رہا ہے وہ مسلمان تبھی بھی خلاف شرع کاموں میں ملوث نبیں ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کو ہی صرف تقوی مجھنا کم علمی ہے۔ باپ نماز تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے جوایک دن میں یا کچ مرتباس امرکی یقین دیانی کراتی ہے کہ خبر دار! ہر عمل میں خوف خداوندی کے لئے ملحوظ خاطر رکھوں ۔خوف خداوندی تمام مسلمانوں اور خاص کرنو جوان نسل کو گمراہی ہے بیجا سکنا ہے خصوصاً آج کے معاشرے میں جہال نو جوان نسل کے لئے اپنی زندگیوں کوسنوارنے یا پھراسلام سے بغاوت کے لئے مواقع موجود ہیں تقویٰ ہے ہی بچاؤممکن ہے۔ تقویٰ مسلمانوں میں اتحاد و یگا نگت اور ایک دوسرے کے ساتھ <sup>حس</sup>ن اخلاق کا درس دیتا ہے۔ نماز اور تقویٰ در حقیقت احساس ذ مدداری پیدا کرتے ہیں۔ دیانت داری، خوف خداوندی، یقین کی پختگی اور اصلات ا ممال آغویٰ ہی کے بل ہوتے پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں نوجوان نسل کے''اخلاق [ رزيله امين تبديلي لاسكتي مين - اسلامي نظام تعليم مين اگر تقوي كوشامل كيا جائة و خود [ بخو داصلاح الممال اور حسن اخلاق كاسب بنيا ہے۔ نصابی کتب کو جی فقط تعلیم نبیس کہاجا سكتاجب تك تعليم هعلم كاخلاق كوسدهارنه سكيه اخلاق والممال مين الحجي تبديلي تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ،وعکتی للندانظام تعلیم کے حوالے ہے تقویٰ ،تو حید خداوندی میں ایمان،خوف باری تعالی ،محبت واخوت اورحسن اخلاق پیدا کیا جانا مقصدے . اسلامی نظام تعلیم کا ہم حصدای کے طور پر نافذ انعمل : و ناحیا ہے۔ رسول کریم این کا حیات مبارکہ تقوی کا حسین نمونتھی۔ یہی وجہ ہے کہ الكيحضر بتداما ماحمد رضائي تعليم كےمقاصد ميں اولين مقصدتقو كل قرار ديا۔تمام شعب

ان اصولوں پر قائم ہونا اشد ضروری ہے۔ یہی اصول نو جوانوں میں اسلامی اصولوں ہے۔ آگی اور محبت پیدا نہ کر سکے تو مستقبل میں ایہ جذبہ پیدا نہ کر سکے تو مستقبل میں ان و جوانوں میں اسلامی نظام زندگی کا عمل دخل ناممکن ہے۔ اس جذبہ میں زندگی پیدا کرنے کے لئے عقیدہ تو حیداور تقوی بنیاوی حیثیت رکھتے ہیں۔ عقیدہ تو حیدانسانی اعمال میں راستگی اور محاسبۂ عمل کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی پر ایمان تو حیدانسانی اعمال میں راستگی اور محاسبۂ عمل کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی پر ایمان انسانی زندگی کو جرانہیں بلکہ تمام اعمال کو بخوشی سرانجام دینے پر ابھارتا ہے اس طرح انسانی زندگی کو جرانہیں بلکہ تمام اعمال کو بخوشی سرانجام دینے پر ابھارتا ہے اس طرح ایک مسلمان اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں خوشنودی باری تعالی کے لئے عقائد و الکے مسلمان اپنی زندگی کوشش کرتا ہے۔

## ايك خوش فئمي كاازاله

بعض مسلمان اس خوش میں مبتلایں کہ نمازی اوا نیگی انہیں زندگی کے ویکھ مسلمان اس خوش میں مبتلایں کو جو چاہے کریں اب انہیں کسی عمل کی اجازت ویتی ہے وہ جو چاہے کریں اب انہیں کسی عمل پر گناونہیں ۔ ایسے مقائد ایک خوش فہمی کی بنیاد پر قائم تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کا تعلیمات اسلامی سے دور کا واسط بھی نہیں ۔ نماز خوشنووی باری تعالی کا ذریعہ ہے ۔ نماز جہاں اسلامی عبادات میں کلیدی حیثیت کی حامل ہے وہاں وہ نظام زندگی میں ویگر اعمال کی اصلاح بھی کرتی ہے۔ ایک نمازی اپنی زندگی میں ویگر افعال بدسے حفاظت کے لئے اصلاح بھی کرتی ہے۔ اسلامی تعلیم کی روشنی میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی ہمدوقت کوشش کرتا ہے۔ اسلامی تعلیم کی روشنی میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی کہ ایک فرش کی اوا نیگی زندگی کے دوسر نے فرائفن کونظر انداز کر دیا جائے بلکہ نماز گئی کہ دوسر نے فرائفن کونظر انداز کر دیا جائے بلکہ نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ مقاصد نماز کو مدانظر رکھنا چاہئے۔ جو نمازی اس مقید و میں

"اے محد (ﷺ) آج ہم نے تم پر تمہارادین کامل فرمادیا اورا پی نعتوں کی ا نتباً کردی اور تمهارے لئے وین اسلام کو پیندفر مالیا۔'' اللّٰہ تعالٰی نے حضورا کرم بیلے کے مرتبہ عظیم کی نشانہ ہی کرتے ہوئے آپ كوجمله انبياءكرام كاسر دارقر ارديا اورخاتم النبين كالقب عطافر مايا يحضورمحمد رسول الله مثالیقی اللہ کے رسول میں اور آپ پر نبوت ورسالت فتم ہو چکی اب کوئی اور نبی ورسول علیہ اللہ کے رسول میں اور آپ پر نبوت ورسالت فتم ہو چکی اب کوئی اور نبی ورسول نہیں آئےگا۔مسلمانان عالم پراللہ تعالی کا بیاحسان عظیم ہے کہ انہیں ایسار سول عطا کیا گیا جو خاتم النبین اور سر دار انبیاء ہے جس کی تعلیمات اور رہنمائی ابدی اور آفاقی ہے جس طرح الله تعالی کا ئنات ارضی و ساوی کا رب ہے رسول ا کرم ایک کی رسالت بھی ارض وسادی ہے۔ خدا وندقد ویں نے اپنے رسول ایسے کو مقام محبوبیت عطا فر مایا اور قرآن تحکیم میں ارشادفر مایا: "إِنَّ اللَّهَ وَ مَلِئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي --- الْحُ" بیثک الله اورا سکے فر شتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجے ہیں توا ہے ا پمان والوتم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر درود وسلام بھیجو جبیسا کہاں کی شان کے درودسلام کے حوالے ہے اس حقیقت کی وضاحت کرناضروری ہے کیسب ے زیادہ حسین و بلیغ اورعشق نبوی میں ڈ وب کر لکھے جانے والےسلام رضا کی مثال شاید کم بی ملیگی ۔ امام احمد رضا کے سلام کے دواشعار کے اقتباسات ملاحظ فرمائیں: سلام اس محبوب رسول علیقت مرجوعالم کے لئے رحمت ہیں، جونو رخدا، مظہر خدا، اور معرفت خداوندتعالی کاذر بعد ہیں، جو بے شل و بےنظیراور حقانیت وصدافت کا پیانہ ہیں۔

بائے تعلیم اخلاص اور تقوی کے ساتھ ساتھ محبوب اکر مراتیجے کی تعلیمات کی روشی میں حاصل کرنی چاہئیں۔ آپ بلیف کی حیات مقد سہ اور گسن اخلاق کو تعلیم کے مقاصد میں شامل رکھنا ضرور کی ہے اور وہ عظیم مشن آفاقی حقیقت (اسلام بطور نظام زندگی) کو اقوام عالم میں سین پیرائے میں روشناس کرانا ہے۔
سائنس اور ویگر عصری علام سر حصول سے باتھ یہ اتب باتھ باتھ باتھ التا ہوئی سے سائنس اور ویگر عصری علام سر حصول سے باتھ یہ اتب باتھ بیان ہوں ہے۔

سائنس اور دیگر عصری علوم کے حصول کے ساتھ ساتھ خالق کا نئات کے دئین کاعلم دیگر علوم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ علم مخلوق سے زیادہ معرف خالق منظر رکھنا از حدضر وری ہے، کیونکہ صرف عصری علوم کا حصول مادی ترقی کا ذریعی تو بن سکتا ہے لیکن انسانی اخلاقی اقد ارمیں علوم اسلامی کے بغیراصلاح ناممکن ہے۔

انتاع نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم

ائ محمن انسانیت پرلاکھوں سلام! جس عظیم جستی کی پیروی، جس کی زندگی کا بر پبلوزندگی کے تمام شعبوں کے لئے مثال اور کامل رہنمائی کے طور پر موجود ہے۔ طلبہ ہوں یا اساتذہ، فلاسفر ہوں یا سیاستداں و حکام ہوں یا سر براہان مملکت وافواج، مسلمانوں کے لئے اس سے بڑھ کراور کیا فخر بید تقیقت ہوسکتی ہے کہ ہرور دو عالم بیائید کی ذات اقد س ان تمام فدکورہ شعبوں کے لئے راہنما ہے۔

خداوندتعالی نےخودقر آن مجید میں ارشادفر مایا:

'' بیشک رسول اکرم عظیم گازندگی تمہارے لئے کامل نمونہ ہے۔'' اند تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضورا قد س اللہ تھا۔ کی صورت مبارکہ میں ایسا کامل و انگمل نمونہ عطافر مایا کہ انہیں کسی اور شخص کی چیروی کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، قرآن کریم میں مختلف مقامات میں اسکی تائید میں شوامدموجود ہیں: کداس سے مال آتا ہے بلکہ محبت رسول منطقیقی میں ذوب کرادا کریں۔ وہ اتبائ رسول منطقیقی میں ذوب کرادا کریں۔ وہ اتبائ رسول منطقیقی کو اپنے گئے ہو جو نہ مجھیں بلکہ اسکی ادائیگی سے ممل کے جذبہ سے سرشار بول رجس محبت اوران کا اتبائ کریں گائی قدر وہ احادیث رسول النظیقی سے الفت رکھیں گے۔ سنت ایک ایسا عضر ہے جس کے بغیر تعلیم اسلام بالکل ادھوری ہے۔ سی ظاہر دباؤ سے احادیث کو نصاب تعلیم سے نظرانداز کرناروح اسلام ہے کیمر فراموش کرنے کے برابر ہے۔

## طلبہ کے لئے سازگار ماحول کی فراہمی

جس طرع تعلیم حدیث وسنت کی اہمیت سے انکار نبیں ای طرع نو جوانوں میں اس نظریہ ہے آ گائی بھی نبایت ضروری ہے کہ معاشرہ میں تعلیم حدیث کی روشن میں تظلیمی اوروں میں اس پبلو پر میں تخلیمی اوروں میں اس پبلو پر توجہ نبیں دی گئی ، ساری کاوشیں صرف علوم کے حصول میں کارفر ما ہوں اور اخلاق و تعمیری سوج پر توجہ نبیں دی گئی تو طلبہ میں مثبت سوخ پیدا کر تا از حدم شکل ہوجاتا ہے لبندا ابتدائی تعلیمی اوقات میں درس کتب کے ساتھ ساتھ طلبہ کی اخلاق و تعمیری پبلوک گئرانی نصاب کا حصہ ہونا چاہئے۔ اکثر والدین سے کہتے سنا گیا ہے کہ ہمارے بچکے تعلیم کے جملہ امتحانات میں کامیاب میں جبکہ نظاہر ان اخلاقی اور تعمیری پبلوک کی تعلیم کے جملہ امتحانات میں کامیاب میں جبکہ نظاہر ان اخلاقی اور تعمیری پبلوک کی گئرانی نہونے ہے معاشرہ میں ان سے ایجے تنائی اینا تر نبیس پیدا کرتے۔ وہ تطعا گئرانی نہ ہونے نے معاشرہ میں اور میں ان سے ایجے تنائی اینا تر نبیس پیدا کرتے۔ وہ تطعا ایسا معاشرہ نبیس جو ہمارے نبی اگر میں اس سے ایجے تنائی اینا تر نبیس پیدا کرتے۔ وہ تطعا ایسا معاشرہ نبیس جو ہمارے نبی اگر میں اس سے ایجے تنائی اینا تر نبیس بیدا کرتے۔ وہ تطعا وہ ہمیں ان ہمیں تنائی اور نبیس بیدا کرتے۔ وہ تطعا وہ ہمیں تنائیں دی کھنے میں آتی ہیں وہ میں ان ہمیں تنائیں دی کھنے میں آتی ہیں وہ بیا۔ آئے دن غیرا خلاقی ، بد تبذ ہی اور بدعنوانی کی مثالیس دی کھنے میں آتی ہیں وہ بیا۔ آئے دن غیرا خلاقی ، بد تبذ ہی اور بدعنوانی کی مثالیس دی کھنے میں آتی ہیں وہ بیا۔ آئے دن غیرا خلاقی ، بد تبذ ہی اور بدعنوانی کی مثالیس دی کھنے میں آتی ہیں

امام احمد رضا کا نعتیہ دیوان''حدائق بخشش'' عشق رسول اللے میں مزید ذوق وشوق پیدا کرنے اور مقام رسالت کے اظہار میں بہترین شعری مجموعہ ہے۔

# بنيادى قواعد وضوابط تعليم

ندکورہ تحریک کے ردعمل کے طور پر اہل سنت و جماعت اپنے مدارس میں تعلیمی نصاب میں درج ذیل قواعد وضوابط کو نافذ العمل کرنا اپناند ہمی فرض سمجھیں۔
اولاً: طلبۂ اسلام کو بنیا دی طور پر مقام رسول خدالیات کی اہمیت ہے آگاہ کیا جائے۔
ثانیاً: اہمیت حدیث کو ااسلامی علوم میں کیا مقام حاصل ہے۔ افادیت کے اقسام اور ثانیاً: اہمیت حدیث میں و وہنتخب احادیث جومقام مصطفی علیات پر شاہد ہیں انگی اشاعت کرنا اور طلبہ کو ان کے معانی و تشریحات کی تعلیم دینا۔

ثالث : سیرت رسول اکرم ایستانی ہمارے تمام قدیم و جدید مدارس میں بطور لازمی مضمون پڑھائی جانی چاہئے اور پڑھانے والے استاد یا پروفیسر خود باعمل ہوں تا کہ حضوراقد سیالیت کی زندگی کے بارے میں طلبۂ اسلام کومعلومات حاصل ہوسکیس اور ساتھ ساتھ عملی نمونہ بھی ان کے سامنے موجود ہو۔

رابعاً: میلاد پاک اس زورشوراور مجت سے منائی جائے کہ اس میں خاوت اور مہمان نوازی کا پہلو اجا گر کیا جائے۔ محافل میلاد میں ورود وسلام اور نعتیں پڑھی جا نمیں خصوصاً علیمضر سے امام احمد رضا قدس سرؤ کا تصنیف کردہ سلام بچوں کو سکھایا اور پڑھایا جائے اور سال مجر کے لئے پروگرام بنائے جا نمیں اور ان پڑمل کیا جائے۔ آخر میں یہ جائے اور سال مجر کے لئے پروگرام بنائے جا نمیں اور ان پڑمل کیا جائے۔ آخر میں یا جا نمیں ساری کا وش اس شوق اور محبت سے کی جائے کہ طلبہ اس کو ظاہر کی طور نہ مجھیں یا جا نمیں ساری کا وش اس شوق اور محبت سے کی جائے کہ طلبہ اس کو ظاہر کی طور نہ مجھیں یا جا نمیں

صرف وجنی بالیدگی سے جسمانی یا کیزگ حاصل ہوتی ہے بلکہ جسمانی یا کیزگ ذہن اور ماحول کی صفائی کے لئے کس قدرضروری ہے۔صفائی کے حوالے ہے نوجوانوں کو جنس تعاقماً ہے کے مضمرات ہے آگاہ کریں،اس کے نقصانات اور جسمائی وروحائی تعت یران کے اثرات کے بارے میں بتانا بھی تعلیم کا حصہ سے ۔ نوجوان اگراسلامی نقط نظرے اپنی اصلاح ندکر سکوتو معاشرہ کے غیر اخلاقی پلیٹ فارم جیسے آوارہ د دستوں، ویڈیوشاپ اور ٹی۔ وی۔ ہے گمراہ ہو سکتے میں ۔انہذا والدین واساتذ واس موضوح پرطلبہ کو اسلامی نقطۂ نظر اور اس کے اثر ات وغیر د کے بارے میں ضرور معلومات فراہم کریں۔نوجوان مسلمانوں کی اکثریت کے بارے میں اکثر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جنسی تعلیم کی عدم آگہی کی ہجہ ہے معاشر و کی آزادی کا شکار ہیں اور نیتجنّا جنسی ہےراوروی کی طرف مألل ہو جاتے ہیں۔شراب نوشی ، جوابازی اور ًرل فرینڈ جیسی موذی تعنتیں اسلام کی رو ہے حرام ومنوع میں۔اسلام نے جنسی تعلقات کے لئے اے کامیتا دل ایسانظام دیاہے جوالیک پر امن خاندان کی صورت میں ذہنی سکون کا

# گمراه کن نظیموں ہے بچاؤ

ان معاشرتی بیاریوں کی روک تھام کے ساتھ میں نوجوانوں کی نظریاتی حفاظت کے لئے اقدام کی ضرورت ہے۔ کسی قوم کے زوال میں اس کی نظریاتی شکست نہایت اہم ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں عقیدۂ حق اہل سنت و جماعت کے خالفین مختلف حیلوں حربوں سے عقائداہل سنت پرحملہ آور ہیں۔ تبلیغ اسلام، جہاد فی

لبندانو جوانوں کو یہ حقیقت بتانے میں کوئی حری نہیں کہ معاشرہ میں ان غیراخلاقی اور نامنامی نامناسب حرکات کی اجازت نہیں جس کے مسلمان شکار ہیں۔ اپنی زندگی میں اسلامی تعلیم سیھنے سے زیادہ معاشرہ میں مملی نمو نے کے طور پر اسے نافذ کرنا ہے۔ اس انداز سے سارے نو جوان اپنے گھر بمخلے، شہراور ماحول میں خوشما تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آئ کا معاشرہ آزادی خیال واعمال کی وجہ سے نو جوانوں کے لئے مزید ہراو روی اور بے حیائی کے لئے نہایت موزوں تمجھا جاتا ہے بایں وجہ ہرطرت سے گمرای کے حربوں سے بچاؤ کے لئے ہمہ وقت مستعداور کوشاں رہنا جا ہے اور اس طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔

## نسلی و مذہبی منافرت

برمسلمان اس حقیقت ہے آگاہ ہے کہ تسلی و ند بھی منافرت میں آئے دن اضافہ س بنیاد پر بور باہے۔ یہ صرف کا لے رنگ ہونے کی وجہ ہے بی نہیں بلکہ اس کا بنیادی سب بذہب اسلام ہے جس کی بنیادی تعلیمات معاشرہ کی آزاد خیالی اور بچیا ئی ہے متضاد ہیں۔ نو جوان مسانوں کوان حالات میں اس امر کی طرف متوجہ کرنا کہ ان کی چھوٹی می خلطی صرف ان کی ذات تک محد و نہیں ہوگی بلکہ معاشرہ میں اسلام کی جھوٹی می بلکہ معاشرہ میں اسلام کی اشاعت کے لئے تمام مسلمان اپنے انمال اور حسن اخلاق کی بدولت اس فریضہ میں کا میاب ہو سکتے ہیں۔

جسمانی صفائی کواسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جسمانی صفائی سے وہنی پاکیز گی منعکس ہوتی ہے۔ اس پہلو سے اپنی اولادوں کوروشناس کرائمیں کہ نہ

https://ataunnabi.blogspot.com/

ریت اسی بیشتیائی''اوردیگر کتب عقائد باطله و ندا بهب باطله کے لئے آج میات اسی بیلینج میں۔'' قادیا نیت'' کے ردمیں امام احمد رضانے کئی کتابیں کھیں اور اس فرقہ کو خارج از اسلام قرار دیا۔

موجود ومعاشرہ نے جہاں ہماری نوجوان نسل کے اخلاقیات پر گندااثر ڈالا ہے وہاں لا دینیت اور بے مذہبی کا رجحان بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ مذہب کو ماضی کے قصے کہانیوں اور غیر ضروری وخود ساختہ تو اعدوا صول کا نام دیکرا کی حقانیت واہمیت ختم کی جارہی ہے۔ نوجوانوں کو اسلام کی آفاقیت اور زندگی کے ہر شعبے میں اسکی رہنمائی ہے آگاہ کرنا ضروری ہے۔

## جذبهُ اسلام

عقائد فی ارکان اسلام کی بنیاد پر پیدا کیا جاسکتا ہے۔نو جوانوں میں ایمان ا بالآخرۃ کے عقید ہے کو اس قدر مضبوط کرنا جو انہیں خوف آخرت اور محاسبۂ اعمال و اصلاح اعمال پر مجبور کرد ہے۔ان موضوعات پر ندا کرات کا اہتمام علما ،اسلام ودانش ور حضرات عقلی اور قر آنی دلاکل ہے نو جوانوں کے تشفی بخش جوابات دیں۔ یہ پروگرام بار بارتشکیل دیے جائیں تا کداسلامی حقانیت باطل کی ریشد دوانیوں کا خاتمہ کرد ہے۔ المحقسر قدیم و جدید مدارس اسلامی تبلیغ و اشاعت اسلام میں نہایت مستعدی اور تحریک کے ساتھ کام کریں کہ دشمن کے حملوں کا ہرمحاذ پر ردمل خاہر ہونا شروع ہوور نقلیل عرصہ میں ہماری نئنسل اسلام سے اس قدر دور جانچی ہوگی جس کی واپسی ناممکن ہوجائے گی۔ نو جوانوں کی دل چھی کے مشاغل کو مدارس میں جگدد ہے کران کو اسلام کی

سبیل الله اوراصلاح معاشره کے روپ میں وہ شیطانی کر دار میں اس قدر ماہر ہیں کہ سادہ لوح مسلمان استحریک شیطان کا شکار ہوئے بغیرنہیں رہ سکتے۔اس امر کی سخت ضرورت ہے کہ عوام الناس کوان تنظیموں کا اصل روپ دکھایا جائے جنکا مقصد تبلیغ اسلام کے روپ میں تحریف فی الاسلام ہے، جباد کے نام سے چندہ اور اصلات معاشر د کی آ ژبین ساده او صحیح العقیده مسلمانون کوتضوف اور اولیاء کرام ہے دور کرنا ے۔نو جوان نسل کے لئے ایسے تربیتی پروگرام جن میں صراط متنقیم سے مراد ،صراط الصحابه، صراط الاولياءاور ابل سنت وجماعت كي حقانيت يركور سزشروع كرناتمام ابل سنت کے علماء وعوام الناس کا دینی فریضہ ہے۔ باطل قوتیں کسی بھی محاذیر مسلمانوں کو چین کی سانس لیختبیں دینا جاہتیں۔ وہابیت ،مودودیت ،سلفیت اور رافضیت سے پندقدم آ گے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا گیا ہے جس کی انتباب ندی کا تصور بھی نہیں کیا ۔ جا سکتا۔ختم نبوت کےعقیدے ہے انحراف،قر آن مجید کی نص قطعی کا انکار ہے۔ 🗜 قادیانی اس رخ برمسلمانوں کو گمراہ کرنے اور مختلف تاویلوں کے حوالے ہے انہیں مرتد كرفي مين دن رات مصروف بين . ياد رجيس رسول كريم علي كي نبوت كى خاتمیت اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ب،اس کا انکار دراصل مدجب اسلام سے تنحرف ہونا ہے۔ قادیانی اسلام ہے اس طرح باہر ہیں جس طرح یہودی ونصرانی حضور عليه برايمان نبيس ركحته ونصرانيت ويبوديت دراصل قاديانيت كويروان چر ھانے میں مددگار ہیں۔اس موضوع برعاماء اسلام نے درجنوں کتب تصنیف فرمائی میں ۔ غازی نتم نبوت حضرت پیرمبرملی شاہ رحمة الله علیه کی تصنیفات'' متمس البداية في

ہے۔ بڑی عمر کے مسلمان کسی خاص تبدیلی کا شکار شاید نہ ہوئے ہوں لیکن نی سُسل آ فاقی معاشرے کے رذیل اثرات ہے اس قدرمتاثر ہے کہ مادیت بری ان کے طرز زندگی سے صاف عیاں ہے۔ جن ممالک سے بہلوگ تعلق رکھتے ہیں غربت وافلاس سے 📜 چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد ویارغیر میں آباد ہوناان کے لئے نعمت ہے کم نہیں کیکن نظرياتي طور پرمعاشره انہيں عيوض ميں اپني ظلمات ميں ڈھکيل ر ہاہے کەستىقبل ميں وہ ا پنے اس فیصلے پر نادم ہوکر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوئے کیونکہ آج ان لوگوں کی زندگی کا مقصد فقط مال و دولت کا حصول ہے۔ دن رات کی محنت کے بعد والدین ا بنی اولا دوں کے لئے مال ودولت تو جمع کر سکتے ہیں لیکن ان کی مذہبی واخلاقی تربیت کے لئے جد و جہد کرنا اینا فرض اول نہیں سمجھتے ۔ دوسری طرف مدارس اسلامیہ کے ناتض نصاب کی وجہ ہے ان میں بڑھنے والے طلبہ کی کماحقہ تربیت نہیں کر سکتے جبکہ آج سرکاریاسکولوں کے آ زادانہ ماحول کی وجہ ہےان میں مادیت برتی اور لا دینیت ا پروان چڑھرہی ہے۔

مادیت پرست نظریات کی بنیا دخود غرضانداور مال و دولت کواپی ذات تک محد و در کھنے کا دوسرا نام ہے۔ وہ افراد جوجد ید معاشرہ میں اس کے غلیظ اثرات کی زد میں انہوں نے اپنے غیب رشتہ داروں کی حوصلہ افزائی اور مشکل وقت میں ان کی امداد جیسی اسلامی خصوصیات و تعلیمات ہے بہرہ ہونے کی وجہ سے ان پڑئی نہیں کیا۔ مزید برآں مال و دولت کی فراوانی نے نہ صرف انہیں اس فرض دینی ہے عافل کیا۔ مزید برآں مال و دولت کی فراوانی نے نہ صرف انہیں اس فرض دینی ہے عافل رکھا بلکہ وہ اپنے آپ کوان غرباء ہے فقط اس وجہ سے افضل خیال کرتے ہیں کہ وہ دنیا

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

طرف راغب کیا جاسکتا ہے۔ ایسی مثبت سرگرمیاں، تھیلیں وغیرہ جارے کمیوز شفر میں موجود ہونی چاہئیں تا کہ جاری نئی سل شوق سے قدیم وجدید مداری میں آ کراپنا زیادہ وقت اپنی کمیونی میں صرف کرسکیں۔ اس دوران انہیں دینی محافل سے بھی استفادہ کا موقع ملے گااور بری سوسائی سے بچنے میں مددملیگی۔ مداری، مساجداور خاندان یہوں کا آپس میں گہرار بط ہونا چاہئے۔ مداری کواپنے نصاب میں نظر خانی کرکے ان تینوں عناصر کواپنے نصاب میں جگہد دے کر ان کے لئے تر بہتی پروگرام شروع کرنا چاہئے۔ اسلام کی تعلیم صرف کتابوں سے بی نہیں بلکہ ماحول سے بھی شروع کرنا چاہئے۔ اسلام کی تعلیم صرف کتابوں سے بی نہیں بلکہ ماحول سے بھی شروع کرنا چاہئے۔ اسلام کے تقیقی ماحول کی عکاسی کرتا ہو۔ خاندانی مسائل طلبہ کی تعلیمی ضرورتوں اوراداروں کے کردار پر ہمارے مداری اپنا کردارادا کریں توانشا ،اللہ تعلیمی ضرورتوں اوراداروں میں تبدیل ہوگی پھر ہمارے نو جوان و ہزرگ اور ہماری خوا تین حقیقی معنوں میں اسلام کے تر جمان ہوں گے۔

### تربيت اخلاق

آج مسلمانوں کو معاشرہ سے براہ راست نظریاتی مخالفت نے اس کھکش میں مبتلا کردیا ہے کہ اگر وہ معاشرہ کے اصول ورسم رواج میں گھل مل جائیں تو ند بب اسلام کی چیروی ناممکن نظر آتی ہے اور اگر اسلام کی تعلیمات پڑمل در آمد کیا جائے تو معاشرہ میں جزولا یعنی کے سواان کی کوئی حیثیت باتی نہیں رہتی۔موجودہ تعلیمی نظام اس معاشرہ میں نو جوانوں کی مدد کرنے سے قاصر نظر آر ہا ہے۔ اس صورت حال میں ایک مسلمان کوکس طرح دونوں محاذوں پر اپنی حیثیت برقر ارر کھنے کے لئے کوشش کرنا

کا یک فلفه موجود ہے اس کی تعلیمات ہے نو جوان سل کوآگاہ کرنا ضروری ہے۔ایس تعلیمات کو ہرخض این زندگی میں لا ز ماعملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ چونکہ تعلیمات اسلامی کاوه گوشه جس میں آج کامسلمان اینے فوائداور ضروریات زندگی کی یحمیل سمجھتا ہے اسے نہایت وضاحت ہے بیان کرتا چلا جاتا ہے اور وہ احادیث جو معاشرہ کے اصلاحی وفلاحی پہلو پر واضح ولیل ہیں کہ جن میں مالی قربانی کے ساتھ 🧲 ضرورت مندوں کی کفالت کا حکم دیا گیاانہیں یکسرنظرانداز کردیا جاتا ہے۔قر آن مجید کی روشنی میں اسلام فقط عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ نظام زندگی کے لئے مکمل راہ نمائی فراہم کرتا ہے۔احادیث اورسیرۃ النبی الشیخ اس پرشاہد ہیں۔اسلام کو فقط عبادات کا مجموعہ سمجھنا کم علمی تو ہوسکتا ہے لیکن نظام حیات کے لئے اسلام کے جملہ شعبوں کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔امام احمد رضا نے اپنے تعلیمی نکات میں انہیں اقسام علم کی طرف توجہ دلائی ہے جن کی رو ہے وہ تمام علوم جومعاشرہ کی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہوں اورجن سے روحانیت کی ترقی میں مددل سکتی ہوائبیں تعلیمی اداروں میں داخل نصاب کرنا ضروری ہے۔قرآن و حدیث کی روشنی میںعصری علوم کاحصول نا جائز نہیں ضروریات زندگی میں داخل ہے تا ہم اولیت قر آن وحدیث کےعلوم ہی کوحاصل رہے گی۔شریعت اسلامی مذکورہ علوم کی صدافت یا باطلیت کے لئے پیانہ ہے۔

حصول علم كى اہميت

جب تک نوجوانوں میں حصول علم کا جذبہ ابھارنے میں مروجہ نصاب تعلیم اپنا کردار ادانہیں کرتا اے جامع نصاب ہے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ اس نصاب کی

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

کی تمام نعمتوں اورخوشحال زندگی سے شاید شرفاء میں شامل ہو چکے ہیں۔
اسلام میں عزت و وقار کا معیار دولت کی ریل پیل نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔
اسلام میں مقصد زندگی صرف دولت کا حصول نہیں بلکہ حصول دولت کو جائز ذرائع ہے۔
کما زاد نضرہ میں من موں کی کذالہ ہے کا بھی نہ داقہ وریا گا ہے۔ اگر کسی ک

اسلام میںمقصدزندگی صرف دولت کاحصول نہیں بلکہ حصول دولت کو جائز ذرائع ہے کمانے اورضرورت مندوں کی کفالت کا بھی ذ مہ دار قرار دیا گیا ہے۔اگر چیکسی ملک میں حاجت مندنہیں تو ان غریب مما لک میں جہاں غریب مسلمانوں اور ضرور ت مندول کی کمی نہیں وہاں مدد کی جا سکتی ہے۔ نئی نسل کو اسلام کے ان پہلوؤں ہے 🖠 متعارف کرا ناضروری ہے کہ ز کو ۃ جیسی عبادت کے ذریعیضرورت مندوں کی کفالت [ ندہب اسلام ہی کا خاصہ ہے۔ بدسمتی ہے ہم نے ان مسائل پر توجہ نہیں دی۔انفرادی طور پر جو افراد زکو ۃ وصد قات کے ذریعہ غریب ممالک میں ضرورت مندوں کی کفالت کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں مگریہ فریضہ اجتماعی کوشش ہے نہ صرف غریب مما لک میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ مسلمان آپس کی ہمدر دی اورمیل جول ہے بہاں اپنا کھویا ہوامقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں ۔اس کے لئے ایسی تنظیم کی اشد ضرورت ہے جوز کو قاوصد قات کے حصول اور تقتیم کے ساتھ ضرورت مندا فراد کے لئے قرض حسنہ فراہم کر کے انہیں خود فیل بناسکتی ہے۔ مذکورہ منصوبہ اسی صورت میں ممکن ہے جب افراد کی تربیت اسلامی نہج برکی جائے بصورت دیگرصورت حال منفی رحیان کی ترقی کے

فلاحی ورفا ہی جدو جہد کے خمن میں درج ذیل حدیث پاک بطور ثبوت پیش کی جا سکتی ہے جس میں نہایت واضح الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پہند نہ کرے جووہ اپنے لئے پہند کرتا ہے۔ بیحدیث جس میں معاشرتی امداد و باہمی الفت

امکانات زیادہ ہیں۔

پیدا کرکے ند بہب اسلام کے بارے میں اچھا ماحول بیدا کیا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں کو ان علوم کے حصول پر اکتفانہیں کرنا چاہئے بلکہ اچھے گری کے حصول پر اکتفانہیں کرنا چاہئے بلکہ اچھے گریئے کے جدو جبد جاری رکھ کراسلام اور قوم مسلم کانام پیدا کرنے کی کوشش کرنی جائے۔

مسلمانوں کی تاریخ اس پرشاہد ہے کہ علوم کے میدان میں وہ بھی کسی سے پیچھنے ہیں رہے بلکہ یورپ کے دور جہالت میں اسپین کے مسلمانوں نے علوم کے تمام شعبوں میں ان کی رہنمائی کی۔ دانش ور، ترجمہ نگار، سائنس داں، فلاسفر وغیرہ پیدا کرنے اور اشاعت کتب میں اسپین کے مسلمانوں کی خدمات علم اس سنہری دور کی اقابل فراموش بادگار ہیں۔

(۳) علم کی تیسر کافتم میں مغربی معاشرہ کی بابت آگاہی اور اس میں اپنی شناخت و مشیت کالو ہامنوانا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت اس معاشرہ کی بابت لاعلم ہے۔ ہمیں جس قدرا پنے حقوق کاعلم ہواس قدرہم خوداور اپنی کمیونئ کے لئے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ جہاں معاشرے میں جذرائع آمدنی کے لئے مواقع موجود ہیں وہاں عوام الناس کے لئے دوسر مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کے بطور مسلم کمیونئی میں اسلام کا نام روشن کرنا چاہئے۔ سیاست، جمہوریت، سیاسی جماعتوں، سوشل تنظیموں جیسے رگیر کئی پلیٹ فارم ہماری معاشی اور سیاسی زندگی میں شبت تبدیلی کے باعث بن سکتے ہیں۔ سیاس شعبوں میں مدد کر کے آئیس دیگر حوالوں سے بھی مضبوط کر کتے ہیں بلکہ میں۔ سیاست سے الگ تھلگ رہ کروہ معاشرہ میں نہ صرف اپنے حقوق کے حصول میں مشکلات کا سامنا کریں گے بلکہ دوسری قوموں کے دست نگر بن جا کمیں گائی جاتی جاتی ہیں گئی گ

جانب خاص توجہ کی ضرورت ہے جس سے طلبہ پورے مسلمان بن سکیں اور دنیا میں عزت حاصل کریں۔

علوم کی تین برزی اقسام ہیں:

(۱) ند جى علوم (۲) عصرى علوم (٣) علوم معاشرت وتهذيب

(۱) ندہبی علوم کی رو سے طلبہ میں فروق وشوق پیدا کرنے کے لئے اساتذہ کا بہت زیادہ کردار ہے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ دینی علوم کے اقسام کے بارے میں طلبہ کو ابتدائی تعلیم سے ہی علم ہونا چا ہے کہ علوم اسلام کا سب سے پہلا اور مستند ذریعی قرآن ابتدائی تعلیم سے ہی علم ہونا چا ہے کہ علوم اسلام کا سب سے پہلا اور مستند ذریعی قرآن مجید ہے جس کی تعلیم و تدریس تا زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ جوں جوں اس کی گہرائی میں غوط زن ہونے کی کوشش کی جائے اس کی وسعتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن مجید تمام ادوار ، تمام افراد اور تمام شعبوں کے لئے مشعل راہ ہے۔ تلاوت و حفظ قرآن مجید اور معانی و تفاسیر کے علوم سیرۃ النبی الفیق کے مطالعہ اور صحابہ و المئہ کرام کی دینی کاوشوں سے آگہی ہے سب مضامین دینی علوم کا حصہ ہیں۔ علاوہ ازیں طلبہ کے لئے روز مرہ زندگی میں تعلیمات اسلام کی برکات، تاریخ اسلام ، قوانین طلبہ کے لئے روز مرہ زندگی میں تعلیمات اسلام کی برکات، تاریخ اسلام ، قوانین شریعت کی راہنمائی کے با سالام ، لباس و طعام ، عبادات و معاملات میں قوانین شریعت کی راہنمائی کے با سیں علوم کا حصول نہ ہی علوم کا نہایت اہم جزو ہیں۔

(۲) عصری علوم: علم کی دوسری قتم میں اسکول کالج اور یو نیورسٹیوں میں پڑھائے جانے والے علوم وفنون زیر بحث ہیں۔ مسلمانوں کے لئے خصوصاً ایسے تمام علوم جن سے وہ اپنی فنی مبارت میں اضافہ کر سکتے ہوں ، سیکھنا از حدضر وری ہے۔ عالمی زبانوں میں صلاحیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرہ میں فنی خدمات کے بل ہوتے پر نام

https://ataunnabi.blogspot.com/

جاتے ہیں۔ کیا یہ اسلام سکھا تا ہے؟ کیاد بنی تعلیمات یہی سکھاتی ہیں؟ دراصل بیشکم یرورتشم کےلوگ آج ہمار ہے سلم معاشرہ میں کینسر بن کرچیل گئے ہیں۔اس کی وجہ سے ے کہان لوگوں کواستاد وہ ملے جوخودشکم پر در تھے لبنراایسے لوگوں سے پڑھنے کے بعیر یداور کیا کر سکتے ہیں سوائے شکم بروری کے۔ایسے ہی لوگوں کے لئے کہا گیا ہے: '' ننگ دین وننگ ملت ،ننگ قر آن وننگ ایمان'' اکثر دیکھا گیا ہے کہ لیڈر صاحبان بڑے بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے بروگرام بناتے ہیں ۔ مگر کام ایک فی صد بھی نہیں کرتے۔ وہ لاکھوں کروڑوں کا چندہ ڈ کار جاتے ہیں اور جس مقصد کے لئے چندہ لیا جاتا ہےوہ بھی نہیں اً پورا ہوتا۔ اس منافقت کوختم کرنا ہوگا اور بیاسی وفت ختم ہوگا جب استاد صاحب علم و اخلاص ہوں اوراسلام صرف ان کی زبانوں پرنہیں بلکہ روئیں روئیں میں رحیا بسا ہوا ا ہو۔ ایسے استاد سے علم حاصل کرنے کے بعد جونسل بروان چڑھے گی وہ اسلام کی 🥻 نمائندگی بھی کرے گی اوراہل اسلام کی خوار حالت کو درست کرنے کا فریضہ بھی انجام دے گی اس کے لئے ہمیں امام احدرضا کی رہنمائی جاہئے جوسنت وعشق رسول کاعملی نمونہ تھے اور قدیم وجدید علوم کے ماہر! 유유유유

کے اثر ات صرف ان تک ہی محد و ذہیں بلکہ نی سل کے متقبل پر گہر ااثر ڈالیس گے لبندا مسلمان کو جہاں مذہبی علوم میں جدو جہد کرنی چاہئے وہاں عصری وجدید علوم کے لئے ہمہ وقت کوشاں رہنا چاہئے جو دین ہی کا ایک حصہ ہے۔ حصول علم کے بعد وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ معاشرہ کی سیاسی، معاشرتی فلاح و بہود میں خد مات کے ذریعہ اسلام اور مسلمانوں کا نام روشن کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے جملہ پہلوؤں کی ٹھیک سمجھءطا فر مائے کہ ہم ان بڑمل بیرا ہوں اور ہمیں دین وملت کی خدمت کی تو فیق عطا ہو۔

آج وفت کا نقاضا ہے کہ قدیم اور جدید علوم کے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھیں تاکہ قدیم اور جدید علوم کے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھیں تاکہ قدیم اور جدید نقاضوں کو سامنے رکھ کر مستقبل کے لئے کوئی لائھ مل اپنایا جا سکے۔ اس کے لئے امام احمد رضا کی زندگی جمارے لئے بہترین رہنما ہے۔ امام کی ساری زندگی قدیم وجدید علوم میں گزری اور ان میں مقام منتبایر بہنچے۔

آج ہارے معاشرے اور معاشرے نے دمہ داروں کا عجیب عالم ہے۔
انہوں نے بجائے دین وطت کی خدمت کے خدمت دین وطت کے نام خود کو دولت مند بنانے ، سوسائی میں اعلی مقام حاصل کرنے اور اپنے کنبے کو نواز نے کے لئے وقف کر دیا ہے۔ کسی بھی رفاہی ادارہ کو دیکھ کران کے چلانے والوں میں کوئی کسی طور اسلامی تعلیمات پڑمل پیرانہیں۔ پہلے ان کی مالی حالت کیا تھی ، آج ان کی کوشیاں اسلامی تعلیمات پڑمل پیرانہیں۔ پہلے ان کی مالی حالت کیا تھی ، آج ان کی کوشیاں ہیں ، بڑی کاریں ہیں اور حرام کی کمائی کی وجہ سے ان کے بیٹ بڑھے ہوئے ہیں۔ مسلمان ان کواپنی محنت کی کمائی سے دینی کاموں اور غریب و تا داروں کی مدد کے بیٹ ۔ مسلمان ان کواپنی محنت کی کمائی سے دینی کاموں اور غریب و تا داروں کی مدد کے لئے ذکو قوصد قات کی رقم فراہم کراتے ہیں مگر یہ بددیا نت لوگ ، 9 ، فیصد خود بھنم کر

73

بسم الثدارحن الرحيم

نثان منزل

محمه منشاءتا بش قصوری

مدرس جامعه فظاميه رضوبيالا بور انطيب مريدك بإكستان

### تحكيات يتعارف

## متغ اسلام حضرت الحاج بيرجم الياس قاوري تشميري مدخله

الله تعالی جل وعلی جیےاپنے انعام واکرام ہے نواز نا چاہتا ہے اسے اپنا قرب اور محبت سے
نواز ویتا ہے وہ یوں کداسے اپنے دین کی معرفت اور خدمت کے جذبۂ صادقہ سے سرفراز فرما تا ہے۔
تاریخ اسلام کاسر سری سامطالعہ سیجئے تو واضح ہوگا کہ جن بندوں کواوصا ف کمالیہ سے نواز اگیا ہے وہ تمام
کے تمام تا حیات خادم دین تثین رہے۔

اللہ تعالیٰ اوراس کے پیارے حبیب علی ہے سے شق و محبت کا عملاً بہی مظاہرہ ہے کہ تن ، من ، وطن کی قربانی سے اسلام کی نشر واشاعت کو انسان اپنامشن بنائے۔اس مقدس مثن میں الیک لا ت اورابیا سرور ہے جو دنیا بھر کی کسی اور ہی میں تھو رہی نہیں کیا جا سکتا ،اس ہے جو کیف وستی طاری ہوتی ہے اسانا ،اس ہے جو کیف وستی طاری ہوتی ہے اسے الفاظ میں بیان کرناممکن ،ی نہیں ، یوں بھی اسے وہی جانے جو اس منزل کا راہی ہے۔ تاہم کا روان عشق کے ایسے ہی قافلہ سالا روں میں ملغی اسلام مولانا الحاج پیر محمد الیاس تاہم کا روان عشق کے ایسے ہی قافلہ سالا روں میں ملغی اسلام مولانا الحاج پیر محمد الیاس تاہم کا روان عشق کے ایسے ہی قافلہ سالا روان میں ملغی اسلام مولانا الحاج پیر محمد الیاس تاہم کا روان عشوری مدخلہ کا نام نامی اسم گرامی بڑا واضح دکھائی دیتا ہے جن کی تبلیغی بھیری ، اشاعتی سرگرمیاں تاریخ کا ایک روثن باب ہیں ، دنیائے اسلام کے بیسیوں اہل قلم سے ان کے بڑے گہرے مراسم ہیں ،موصوف بڑے مستعد ، قائل اور نباض وقت ہیں ۔

را م بین، و تولی بر سے سیر بات کا بات کا بین کا بین کریمین سے عشق حبیب کبریاء مسلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت تو انہیں وراثمتاً اپنے والدین کریمین سے حاصل ہے،اس لئے کہان کے والدین شریعت اسلامیہ پرجنون کی حد تک عمل پیرا تھے،شب زندہ وار، تہد گزار والدین نے نہ جانے اللہ تعالی جل وعلیٰ اور اس کے مجوب، نبی کریم ،رؤف رحیم کی بارگاہ تہد گزار والدین نے نہ جانے اللہ تعالی جل وعلیٰ اور اس کے مجوب، نبی کریم ،رؤف رحیم کی بارگاہ

خوشااس تجلس احدرضاخان بابتمام حاتى محد الياس نوشاى بصدارت حفرت ييرسيد ابوالكمال برق نوشاني مجلس رضا منعقد ہوئی ،جس میں ڈاکٹرسید حنیف اختر فاطی نوشائی اور بروفیسر غیاث الدین قرایش نے بھی شمولیت فرمائی۔ پیرصاحب موصوف نے حسب ذیل فاری تقم فی البدیم، پیش کی۔ إلياس مانجستر قریشی واقعب ومأقش وانش ای تياق الدين إلياس

#### بهاری اور شفاء:

ور الرسط و المعلق الموصوف سات ، آٹھ سال کے تھے کہ'' سوکڑے'' کی بیاری میں مبتلا ہو گئے ،سکول مولا نا الموصوف سات ، آٹھ سال کے تھے کہ'' سوکڑے'' جانا چھوٹ کیا ، بہت علاج ہوا مگر مرض بڑھتا کیا جوں دواکی!

ان دنوں آپ کے والدین گوجر خان رہائش پذیر تنے ، موصوف کے والد ماجد چوہدری اللہ تعالی گلاب دین کوئسی دوست نے مشورہ دیا کہ بچے کوامام بری سرکارعلیہ الرحمۃ پر لے جائیں ، اللہ تعالی البخ بحبوب کریم میں اللہ تعالی البخ بحبوب کریم میں اللہ تعالی کے صدقے اسے صحت نے وازے گا، چنا نچہ آپ کو والد ماجد اٹھا کر وہاں پنچے ، ول کی مجر الی اور بڑے دردوسوزے اللہ تعالی کے حضور ، امام بری سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کی جوفوراً ول کی مجر الی اور پر نے دردوسوزے اللہ تعالی کے حضور ، امام بری سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے دعا کی جوفوراً تول ہوئی اور آپ معالی ہی صحت سے بہرہ مند ہوئے ، اور پھر دوڑتے ہوئے گھر آئے ، چند دن گزر نے نہ پائے تنے کہ کمل طور پر تندرتی کی نعمت سے شاد کام ہو مجھے اور اپنے ہم عمر ساتھیوں ہے آپ کی طاقت بڑھ گئی اور پھر با قاعدگی ہے میٹرک تک تعلیم کو جاری رکھا۔

۔، پوں ۔۔۔ ہوں۔ ۔۔۔ ہوں۔ ۔۔۔ ہوں ۔۔۔ ۔۔ ہوں ہوں بنانا چاہتے تھے کوآپ نے مروجہ حضرت پیرصاحب بدظلۂ کے والدین آپ کو عالم دین بنانا چاہتے تھے کوآپ نے مروجہ دین علوم وفنون کو ہا قاعدہ طور پر تو حاصل نہ کیا گر خداداد صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے علوم دینیہ میں بھی خاصی حد تک کامیا بی حاصل کی ، آپ کا مطالعہ بہت وسیع اور د ماغی قوت اخذ قابل رشک ہے ، ایکی خاص حد تک کامیا بی حاصل کی ، آپ کا مطالعہ بہت وسیع کی گنابوں کا اردو ترجمہ فرمایا اور ایکی بنیاد پر آپ نے کئی گنابوں کا اردو ترجمہ فرمایا اور انہیں شائع کرنے کا شرف حاصل کیا۔

### برطانيه جلوه گرى:

ویت سے ہیں۔ کرم جناب الحاج پیرمجمد الیاس قادری 1964ء میں برطانیہ پہنچے،آپ فرماتے ہیں آن پہلے کے برطانیہ سے اس وقت کا برطانیہ مختلف تھا،اس دور میں مساجد نہ ہونے کے برابرتھیں،سب سے ہما قدسیہ میں کس کس انداز سے التجائیں اور دعائیں کی تھیں کہ آج ان کا فرزندار جمند دیارغیر میں ہوتے ہوئے بین الاقوامی سطح پراپنانا م اور بیجان رکھتا ہے۔

حضرت الحاج پیرمجمہ الیاس قادری مدخلۂ کی مبارک زندگی ندصرف عوام بلکہ خواص کے لئے المحمی علمی نمونہ ہوہ چاہتے ہیں کہ علماء ومشائخ اہل سنت اپنے مریدین ، معتقدین اور متوسلین بیں ایسا جذبہ بیدار کریں کہ پورے درد وسوزے خدمات دینیہ بیں منہمک ہوں ، یہ بلندم رتبت شخصیات عملا خلوص نیت ہے بلیخ حق کے لئے قدم اٹھا کمی تو اسلامی انقلاب کی مسدودرا ہیں واہو سکتی ہیں ، عالمی سطح خلوص نیت ہے بہنی جو جود طاری ہے اس کا سب بہی ہے کہ اکابر ملت اپنے اپنے محدوددائرے براہل سنت و جماعت بیں جو جود طاری ہے اس کا سب بہی ہے کہ اکابر ملت اپنے اپنے محدوددائرے میں مقید ہیں ، اجتماعی کاوشیں ندہونے کے برابر ہیں ، جو حضرات قیادت کے اہل ہیں اگروہ وسعت قبلی مسلم مقید ہیں ، اجتماعی کاوشیں ندہونے کے برابر ہیں ، جو حضرات قیادت کے اہل ہیں اگروہ وسعت قبلی سے کام لیس تو کافی حد تک جود و قطل کو تو ڑا جا سکتا ہے ، تچی بات ہے ہم ہر شعبہ علم میں ترقی معکوں کا شکار ہیں ، انفرادی طور پر جو کام ہور ہا ہے اسے مر بوط کرنے کی اشد ضرورت ہے جم راس کے لئے تو ایٹار ہیں ، انفرادی طور پر جو کام ہور ہا ہے اسے مربوط کرنے کی اشد ضرورت ہے جم راس کے لئے تو ایٹار و رہانی ، خلوص وللہ بیت کار تی موسکتا ہے۔ ، مولا نا الحاج پیر مجمد البیاس قادری مدخلہ ختی الامکان است سے استعمال فرمار ہے ہیں۔

قار کین کرام! پیرصاحب موصوف کاتبلینی ،اصلاحی ،فلاحی ،تغییری ،تحقیقی تصنیفی اوراشاعتی کارناموں کوروشناس کرانے سے پہلے میں جاہتا ہوں کرآ پ کے احوال زندگی کا ہلکا ساخلاصہ پیش کروں ،جو ہرصاحب عظمت کے تعارف کے لئے بنیاوی حیثیت رکھتا ہے،لہذا ملاحظہ فرما ہے:

میرے ممدوح مولانا علامہ الحاج پیرمحمد الیاس قادری مدخلا آزاد کشمیر کے سب سے بڑے صلع میر پور کے ایک مشہور قصبہ چھتر وہ میں 23 ستمبر 1949ء کو چوہدری گلاب دین کے ہاں پیدا ہوئے ، جوابے علاقہ میں مشہور زمیندار تھے ، ان کی زندگی دینی امور سے معمور تھی ، صاحب ثروت ہونے کہ جائے علاقہ میں مشہور زمیندار تھے ، ان کی زندگی دینی امور سے معمور تھی ، صاحب ثروت ہونے کے باعث غرباء ، مساکین اور عام مسافر مہمانوں کی خدمت ان کا شعار تھا ، انہوں نے مجرخان میں اس دور کے تقاضہ کے مطابق ایک خوبصورت رہائش گاہ بنائی نیز تجارتی سطح پرتیل کا کارخانہ قائم فرماا۔

چوہدری گلاب دین علائے کرام اور اولیائے عظام سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے، جب بھی کوئی بزرگ یا عالم ان کے گاؤں آتا تو یہ بھیدسرت ان کی میز بانی کاشرف حاصل کرتے نیز

ميرا مكن مدينه بو ميرا دفن مدينه بو ميرا سينه لمينه عي بنا دو يا رسول الله یے نظریں آپ کے ویدار کی طالب میں مذت سے زخ پُر نور سے پردہ اٹھا دو یا رسول اللہ یمی ہے آرزوئے زندگی تابش قصوری کی دم آخر رخ زیاِ دکھا دو یا رسول الله ہے بیتا بش تصوری غلام آپ کا ، ذکر کرتا ہے بیضج وشام آپ کا مومقدر میں اس کے بھی جام آپ کا مرحبا ، مرحبا ، مرحبا ، مرحبا رے پیشِ نظر ہر دم مرے روضہ محمد علی کا خدایا مجھ کو دکھلا دے مجھی جلوہ محمہ علیہ کا نه جنت کی مجھے صرت نہ مال و زر کا طالب ہوں الی میرا خشا ہے دکھا چہرہ محمہ علی کا چنانچے میری معروضات کو باریا بی کاشرف حاصل ہوا اور بار بار حج وزیارت کے لئے حرمین شریفین کی خاک یاک دسرمد بنانے کی سعادت نصیب ہوئی بھر بقول محب صادق ، عاشق زار ، چه حنت آنکه در یکدم دفت دا صد نظر بینم ہنوزم آرزو باشد کہ کیک بار وگر بینم تابش مشرف محرچہ شد سہ ہے حرت مامری کی مثل بقول حضرت سيم بستوى عليه الرحمة : مجت کی بے تابیاں کچھ نہ یوچھو

رخ معطف کا خیال آ کیا ہے

مجد برید فورڈ میں حضرت الحاج پیرسید معروف حسین صاحب قادری نوشابی دامت برکاتهم بانی انجمن المبلغ الاسلام کی سر پرتی میں بنائی گئی جس کے بانیوں میں پیرصاحب موصوف کا نام بھی آتا ہے۔ مثاوی خات آبادی:

پیرمحمد الیاس صاحب قادری جب برطانیہ گئے تھے اس وقت ابھی مجرد زندگی بسر کررہے تھے۔ 1969ء میں آپ کا وطن آتا ہوا، والدین کی خواہش کے مطابق اپنے ہی خاندان میں ایک نہایت عابدہ، صالحہ خاتون سے شادی ہوئی اور رضعۂ از دواج میں منسلک ہو گئے، اللہ تعالی نے نیک اور صالح اولا دکی تعت سے نواز اہے، بح اہل وعیال آپ تا دم تحریر شاکورٹ (یوک) برطانیہ میں بوی مصروف زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالی بجاہ حبیب الاعلی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بمع اہل وعیال اور احباء ورفقاء خوش وخرم رکھے۔ آمین

### سعاوت جج وزيارت:

سیدعالم، نورجسم بحسن اعظم الله کی بارگاو برس بناہ میں حاضری کی کے تربیبی، اونی اسے اونی حضور پرنور میں گئی شے موجود نہ ہو افتار کی جار فی اس وسائل نام کی کوئی شے موجود نہ ہو کی جارتی حضور پرنور میں گئی گئی ہوت تربیار ہتا ہے، اس کی ایک ہی آرز وانگر ائی لیتی رہتی ہے کہ سرکار کرم فرما کیں اور ایچر کرم بالائے کرم ہو کہ رقح کو کر کرم بالائے کرم ہو کہ رقح کو بیک کر کو بیک کر کو بیک کو بیک

هوئیں اور پھرعظیم ترین کام'' کنز الایمان' اردوترجمهُ قرآن اعلیٰ حضرت ،آنگریزی میں پہلی بارڈ اکٹر سد محر حنیف فاطمی ہے کرایا، جورضاا کیڈمی کے زیرِ اہتمام شاکع ہوا۔ رضا اکیڈی برطانیے کے شاہ کارکاموں میں ایک نہایت اہم کام'' ماہنامہ دی اسلامک ٹائمنز'' کا جراء ہے جو 1985ء میں کیا گیا ،اور آج 2005ء تک بیں سال ہونے کو ہیں کہ تعطل کا شکار نہیں ہوا۔اس اسلامی انگلش میگزین کی تبلیغ واشاعت ہے ٹی پڑھے لکھے انگریز استے متاکثر ہوئے کہ انہیں طقه بکوش اسلام ہونے میں کوئی دقت محسوں نہ ہوئی ،جن میں پروفیسر ڈ اکٹر محمد ہارون صاحب، لی ایک دى،كيمرج يونيورشى، پروفيسرمحمد يوسف ايندر يومحتر مدآ منه صاحب محتر مدمريم صاحبه وغيرهم خصوصيت ے قابلِ ذکر ہیں۔رضا اکیڈمی کے بانیوں میں پروفیسرڈ اکٹر محمد حنیف فاطمی، پروفیسر غیاث الدین قریش ، پروفیسرڈ اکٹر محمد ہارون ، پروفیسر محمد بوسف ایسے اہل علم قلم دارِفنا سے دارِ بقا کی طرف نتقل ہو گئے،ان کے کیے بعدد میرے وصال نے پیرمجمدالیاس قادری مرفلئہ کوابتلاء وآ زمائش سے دوجار کردیا، تکر صبر کے سواکوئی چارہ کار ہی نہیں ،اس لئے نہایت ہمت ،حوصلے اور خل ، بر دباری اور حکم سے اپنے تبلیغی مشن کو بروان چرهانے میں شب وروز ایک کئے ہوئے ہیں۔

#### بيعت وخلافت:

عرفان واستحسان ،تصوف ومعرفت ،طريقت اورحقيقت سيتمام تر اصطلاحين شريعت محمد سير علیہ التحیة والثناء کی شاخیں ہیں۔ایمان وابقان کی آبیاری اور حسن وخوبصورتی کے لئے علم کے ساتھ ساتھ مل کا نور بھی شامل ہوتو دولت عرفان مضبوط و متحکم ہوتی ہے، اکابراسلام کامعمول ہے، بیعت وخلافت پر قرآن وسنت ناطق ہیں ، اولیائے کرام مشامخ عظام اور علائے ذوی الاحترام کامعمول بیعت وارشاد ہے،مرشد کامل کی رہنمائی، دنیاوعقبی میں کامیابی کی ضامن ہے، بناءَعلیہ حضرت الحاج پیر محمد الیاس قادری مدخلائے نے بھی اسی ستب متواتر ہ کواپناتے ہوئے غوث الوقت حضرت نوشہ تنج بخش قاوری علیدالرحمة کے خزیند معرفت وحقیقت کے امین دارث حضرت الحاج پیر ابوالکمال برق نوشاہی قاوری علیدالرحمة " ۋو كه شریف مجرات " كے دست حق پرست پر بیعت ہونے كا شرف حاصل كیا ، خلافت کی نعمت خاندان امام احمد رضا، سے رضوی اور سادات اشر فید پچھوچھ شریف کی طرف سے اشر فی

چنانچدالی ای بے تابیوں کی مالا پروتے ہوئے میرے ممدوح مرم جناب میرمحمد الیاس تحقیری مظلهٔ صاحب 1973ء میں عازم حرمین شریقین ہوئے اور حج وزیارت کی دولت حسنہ سے مالا مال ہوئے بعد میں تو کئی عمرے اور حج کئے۔ اللہ رتب العزت جل وعکیٰ کی رحمت اور رحمة للعالمين عليه كى نكاوكرم سے بار بارنوازے جارہے ہيں، دعاہے بيسلسلة تاحيات برقر ارر ہے۔ آمين

#### ورلدُاسلامكمشن كا آغاز:

پیرصاحب موصوف کابیان ہے کہ 1973ء میں مج کے موقع بربی "ورلڈ اسلامک مشن" کا قیام عمل میں آیا ، یه ایک عظیم منصوبہ تھا ، چنانچہ رحج وزیارت سے واپسی پرحضرت الحاج پیرسید معروف حسین قادری نوشاہی مدخلۂ کی سر پرتی میں'' ورلڈ اسلا مکمشن'' کی پہلی کانفرنس بریڈ فورڈ میں منعقد ہوئی ،اس کانفرنس میں علائے پاک وہند کے علاوہ دیگر مما لک اسلامیہ کے اکابرار ہاب حل وعقد بھی | شریک ہوئے ،اس کے قیام سے جو پلیٹ فارم اہل سنت و جماعت کومہیا کیا تھا،وہ پوری طرح روبہ عمل میں ندآنے کی وجہ سے دم تو را کیا۔

### ارضاا كيدُمي كا قيام:

چود ہویں صدی کے عظیم مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی علیہ الرحمۃ چونکہ دنیائے اسلام میں حقانیت الل سنت کا ایک نشان بن میلے تھے،ان کی مبارک اور یا کیزہ تعلیمات سے انسانیت كومتنفيض ومستفيدكرنے كے لئے ضروري تھا كدديا رغير بي اپنے والے ندصرف مسلمانوں كوروشناس کرایا جائے بلکہان کے حکیمانہ آلم سے غیر مسلموں کو بھی استفادہ کے مواقع فراہم کئے جائیں ، تاکہ اسلام کے نور اور عشق رسول کریم علیہ التحیة وانتسلیم کی لا زوال دولت سے بورا بورا فائدہ اٹھا ئیں ، چنانچاس مقدس مشن کی جمیل کے لئے" رضا اکیڈی" شا کپورٹ یو کے" برطانیہ" کا قیام عمل میں آیا اور پھراس کے قائم کرتے ہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمة کے'' سلام''مصطفے جان رحمت پیہ لا کھوں سلام'' کا انگریزی میں منظوم ترجمہ پروفیسر غیاث الدین قریثی کے دشجات فکر ہے منصۂ شہود پر جلوه گرموا ، ساتھ ہی ساتھ الدولة المكيه بالمادة الغيبيه" عربي" كا انگلش ترجمه پروفيسر ڈاكٹر سيدمجمه حنیف فاطمی کے قلم سے شائع ہوا ، بچوں کے لئے ابتدائی اسلامی تعلیم کی دو کتابیں انگریزی میں شائع

نسبت سے موسوم ہیں ،حضرت ابوالکمال برق نوشاہی قادری علیہ الرحمۃ نہایت متاثر کن شخصیت ہے، جوبھی ان سے ملتا اجنبیت کا سے احساس تک نہ ہوتا۔

راقم السطور تابش قصوری کو بھی حضرت ابوالکمال برق نوشاق قادری علیہ الرحمة کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہے، یہ ان دنول کی بات ہے جب حضرت علامہ مولا نا بحر العلوم مفتی سید محمہ افضل حسین شاہ صاحب قادری موتلیروی علیہ الرحمة بمع ابل وعیال پر بلی شریف ہے ڈو کہ شریف تدریس کے لئے تشریف لائے ، حضرت مفتی صاحب بر بلی شریف میں درس و قدریس کے ساتھ ساتھ امین دارالا فقاء بھی تھے۔ راقم الحروف ان دنول مرکزی دارالعلوم حنفیہ فرید یہ بھیر پورضلع او کا ڑہ میں زیر تعلیم تھا۔ مگر رسائل و جرائد پاک و ہند میں میرے مضامین تسلسل سے شائع ہور ہے تھے جن کی برکات سالم مقلم قام میرے روابط قائم ہوئے۔ ان اکا بر میں حضرت مفتی سید محمد افضل حسین شاہ صاحب علیہ الرحمة بھی ہیں ، آپ کے بیسیوں خطوط میرے پاس محفوظ ہیں جو بھارت سے آپ ارسال فرمایا کرتے تھے ، القصد ان کی پاکستان تشریف آوری کے وسیلہ سے جمعے سلسلہ قادریہ نوشاہیہ کے امین و دوارث حضرت ابوالکمال برق نوشاہی قادری علیہ الرحمة کی زیارت و ملاقات کا شرف حاصل ہوا ، حضرت ابوالکمال علیہ الرحمة حضرت الوالکمال علیہ الرحمة حضرت ابوالکمال علیہ الرحمة حضرت ابوالکمال علیہ الرحمة حضرت الوالکمال علیہ الرحمة حضرت ابوالکمال علیہ الرحمة حضرت ابوالکمال علیہ الرحمة حضرت ابوالکمال علیہ الرحمة حضرت الوالکمال علیہ الرحمة حضرت ابوالکمال علیہ الرحمة حضرت ابوالکمال علیہ الرحمة حضرت الوائم فائدان کے فیوش و برکات سے زمانہ بحرکو بہرہ مندفر ماتا برادیہ بین ، دعا ہے اللہ تعالی اس روحانی خاندان کے فیوش و برکات سے زمانہ بحرکو بہرہ مندفر ماتا کردیہ بین ، دعا ہے اللہ تو الحق کو الدیں کے فیوش و برکات سے زمانہ بحرکو بہرہ مندفر ماتا کردیہ بین

### اشاعتی استحکام کے لئے روابط:

حضرت الحاج پیرمحمد الیاس قادری مدخلا کومسلک تن الل سنت و جماعت کی تروی و تن اور تبایغ و اشاعت کا عشق کی حد تک لگا کی به و قالم کے دهنی جیں ، انگلش ، اردو بی مقالات لکھتا ، کھوانا ، اتا جم کرنا اور کرانا ، الل علم وقلم سے ربط و تعلق قائم کرنا اور اسے متحکم رکھنا آپ کا معمول ہے ، دنیا کے کی بھی کونے بیس کسی ایجھے قام کا راور مقالہ نگار کی خبر ہوئی تو فور آ اس سے بذریعہ فون اور خط و کتاب را ببطے شروع کردیے اور ان سے جوابر علمیہ کی طلب اپنا وظیفہ بنایا ، برصغیر پاک و ہند میں صاحبان قلم سے تحریری کام لینے شروع کئے اور فری یا مفت کوشعار نہ بنایا جیسے ہمارے بعض سنتی احباب و ناشرین کا تحریری کام لینے شروع کئے اور فری یا مفت کوشعار نہ بنایا جیسے ہمارے بعض سنتی احباب و ناشرین کا

معمول ہے، کام لینے کے لئے منت وساجت اور جب کام نکال کیا تو منہ پھیرلیا، مزید برآں سیکہ باتیں بنانی شروع کر دیں اور پھروہی کام کسی دوسرے نام ہے مارکیٹ میں بھی آ عمیا، اس کے سوااور کیا کہا جا سبہ

اگر طوفال میں ہو سختی تو ہو سکتی ہیں تدبیریں

اگر سختی میں طوفال ہو تو کیا تدبیریں کام آئیں

الغرض حضرت پیرصاحب شب دروزمسلک حق کی ترویج واشاعت میں عشق وستی کے

ماتھ مصروف ہیں، آپ کی تبلیغی واشاعتی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے بڑے اکا بر

نے کمتو بات گراں مابیہ نے نوازا، جن میں مفتی اعظم پاکستان مولا ناالحاج مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی بانی

جامعہ نظامیہ رضویہ لا ہور، شیخو پورہ (پاکستان) اور نازش لوح قلم پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مظہری

عبددی (کراچی) خصویت سے قابل ذکر ہیں، نیز بعض شعراء نے بھی منظوم خراج عقیدت و محبت سے

شادکام کیا۔

زیل میں منظوم نذرانہ بطور نمونہ ملاحظہ فرمایے اور موصوف کے لئے دعا فرمائیں تا کہ سے مسلک کا درد وسوز رکھنے والی شخصیت تا دیر خدمت لوح وقلم میں مصروف رہے اور زمانہ مستغیض ہوتا رہے۔ آمین فم آمین، بجاوطہ ویس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین -

فقلا: محمد خشاتا بش تصوری ، مرید کے 19 صفر المنظفر 1426 ھ/ 30 مارچ 2005ء

جناب فاظمی کی شانِ خوش بختی کا کیا کہنا! خدائے پاک نے بخش ہے اُن کو فہم قرآل کی مبارک صد مبارک پیر کائل میر محفل کو ہے برم ہیل دل مرہونِ منت جن کے فیضان کی کرشمہ ہے یہ فیضانِ نگاو پیر کائل کا ! مبک پھیلی ہے دُنیا بحر میں نوشاہی گلتاں کی مبارک باد کے لائق ہیں شہ معروف نوشائی مبارک باد کے لائق ہیں شہ معروف نوشائی چن میں جن کے دم سے ہیں بہاریں علم وعرفاں کی کرن اُمید کی ہیں نا اُمیدی کے اندھروں میں کرن اُمید کی ہیں نا اُمیدی کے اندھروں میں حیات پاک ہے جن کی مثل ہم خروزاں کی حیات پاک ہے جن کی مثل ہم خروزاں کی حقیقت میں یہ سب صدقہ ہے صابر" شاو رَمُمل" کا خدائے پاک نے ہر مشکل ہے آسال کی طفیل اُن کے خدائے پاک نے ہر مشکل ہے آسال کی

**ታ.....**ታ.....ታ

# كنزإيمان

O

(25 اکتوبر 85ء بریڈفورڈ میں کنزالا بمان کے انگریزی ترجمہ کی نقاب کشائی کے موقعہ پڑکھی گئی ایک ظم)

كرامت ہے امام اہلسنت قطب دورال كى می اک وهوم ہے سارے جہاں میں کنز ایمال کی یہ فیض جاوداں دکیمو بریلی کے سیحا کا ضاء ہے مشرق و مغرب میں پھیلی نور قرآل کی جہانِ علم و عرفال میں ہے ہے تغیر لافانی کہ جس نے یاسانی کی ہارے دین و ایمال کی بجمانے کی بہت کیں کوششیں باد خالف نے گر برهتی گئی اُتنی بی لَو همع فروزال کی نوید رونمائی جب سنی تفسیر قرآل کی خوثی ہے جمکا اٹھی ہے دنیا اہل ایماں کی فلاح دین ودنیا ہے کلام پاک کی ضدمت کہ ہے موقوف جس پر کامیابی نوع انسال کی مبارک ہو جتاب إلياس كو صدم مبارك ہو ہے ملی جن کو سعادت خدسیت قرآل کی مبارک خدمت دین مبین کی اس سعادت بر مبارک زاد راہ آخرت کے ساز و سامال کی

# اسلامك ثائمنر

(بیظم اسلا کم ٹائمنر ما فچسٹر کی چوتھی سالگرہ کے موقع پرکھی گئی)

جہان صدق و مفاکی باتیں وفا کے نفے سا رہا ہے اندهری راتوں میں معمع بن کر نشان منزل دکھا رہا ہے دیار ہمت کا بن کے قاصد پیام پہنی رہا ہے حق کا عمل کی دنیا کا بن کے رہبر یہ غافلوں کو جگا رہا ہے جو اینے خون جگر سے کرتے ہیں باغ الفت کی آبیاری أنبى سے مہر و وفا كا كلفن بميشہ بكھولا كھلا رہا ہے بحک رہے ہیں گلی گلی میں جو چھوڑ کر مُصطف کے در کو زمانہ اُن جرہ باطنوں کو جمال در، در گرا رہا ہے دیار عرب وعجم نے یائی جو شاہ رشل کے آستال سے منا ہے معروف شاہ عارف وی خزانہ لٹا رہا ہے جنہوں نے سب کھ لاا کے اپنا کیا ہے رسم وفا کو تازہ أنبي كى قربانيوں سے زندہ جہان صدق و مغا رہا ہے خوش سے ناموں حق کی خاطر ستم اٹھاتے ہیں اپنی جال پر يي جال مي ازل سے صابر طريق اللي وفا رہا ہے



# اجالول كاسفير

(ماہنامہ اسلامک ٹائمنر مانچسٹر کی تیسری سالگرہ پرخراج عقیدت)

مهر و اخلاص و مردّت کا عَلَم بردار ب وشمنان وین حق سے برسر پیکار ہے همع روش کی طرح بن کر اُجالوں کا سفیر ظلمت و الحاد کے اِس دلیں میں ضوبار ہے اک صدائے ول نفیں سے مثل آواز بحری شیام شوریدہ نر کو کر رہا بیدار ہے اس اعرمیروں کے جہاں میں بن کے مشعل نور کی فیض اہل دِل کے ہر سُو باغثا انوار ہے يير كامِل برق حدّ جو تح الم حال وقال! أن كے فيضان نظر كا كر رہا اظهار ب حعرت الیاس کا یہ کارنامہ ہے عظیم حق تعالے نے اِنہیں بخشا دل بیدار ہے ارض ظلمت میں مثال ماہ نو ہے ضوفشاں اِس کا ہر عنوان صابر ٹور کا بینار ہے

☆......☆......☆

# اسلامك ثائمنر

٥ (يقم اسلا كم نائمنر ما خيسر كى پانچويں سالگرہ كے موقع پر لكھى گئى ) ٥

حیا کا ترجمال ظوص و اتقا کا راز دا*ل* مضامیں اس کے ہیں گلبائے رحمت حقائق کا سجا اِک گلستال ہے وكماتا منزل صدق و يقيس ب سُناتا اہلی حق کی واستاں ہے ے بے شک ترجمانِ اہلسنت یہ راز ہر طر سے اس کی عیاں ہے وه خوش قسمت جوال حاجي إلياس عطا جن کو ہوا فیضانِ جال ہے نصب العین اُن کا خدمتِ افتخار دوجهال جو وچہ' جے کتے ہیں معراج سعادت جے ہے یہ وُہ قرآن کی اطاعت میں نہاں ہے نشاہ عالمؓ صدقئي نوشاو اہلی معرفت کا دِلستاں رہے ہے چمر فیضان جاری دُعائے صابر آشفتہ جال ہے

# پيرمغان

اسلاك ٹائمنركى سالگرە كےموقعه پرجناب محمدالياس نوشابى سےخطاب موا دل شاد و خرم دکھ کر فیض روال تیرا رے آباد مخانہ سُدا پیر مُغال تیرا رہے محفوظ ہر آفت سے مکشن جاودال تیرا ہر اک مشکل میں حامی ہو خدائے دو جہال تیرا سدا برسا کریں لطف وکرم کی بارشیں تھھ بر جمهبال هو دو عالم مي محفيج الس و جال تيرا مراملا عشق و اللت پر رہے محکم قدم تیرا ہو ہر اک گام پر نوشاہ عالم پاسباں تیرا بجا ہے ناز تو جتنا کرے اپنے مقدر پر کہ سید برق نوشای ہے میر کاروال تیرا تر و تازه رہے تیری امیدول کا چمن ہر دم کہ جس کو دکھھ کر ہوتا رہے دل شادماں تیرا بميشه خدست وين مبين بو مشغله تيرا رتی ہر رہے ہیٹی سدا یہ "ترجال"ن تیرا وفا کی راہ میں باد مخالف سے نہ محمرانا کہ اس منزل میں اے رابی ہے یہ مجی امتحال تیرا دُما ہے صابر عاصی کی ہے الیاس نوشاہی قیامت تک مجلا مجولا رہے ہے گلتال تیرا از: قاضى غلام مرتعنى صابرنوشا بى بريدنور دُ (۱)اسلام ٹائمنرمراد ہے۔

## دی اسلامک ٹائمنر کی دسویں سالگرہ کے موقع پر

دیار کفر میں اسلام کا ڈنکا بجاتا اندهیری رات میں ایمان کی همعیں جلاتا جا صديث دردٍ دل ابل محبت كو سناتا جا مرت کا پیامی بن کے روتوں کو ہناتا جا پیام شوق بن کر شوق کی محفل سجاتا جا صدائے درد بن کر سونے والوں کو جگاتا حا المقل بيشے بيں جو درس وفا أن غم نصيبوں كو سبق مجمولا موا عشق و محبت كا يرهاتا جا بڑمی جاتی ہے ہر لحہ یہ لحہ تعظی جن کی ے توحید کے ساغر انہیں بھر بھر پلاتا جا ہے دنیا خدہ زن جن غم زدوں کی تھنہ کای بر مے توحید کے ساغر انہیں بجر بجر پاتا جا بعظتے کھر رہے ہیں جو مثلالت کے اندھیروں میں دلوں کو اُن کے انوارِ حدیٰ سے جمکاتا جا سکون قلب امن و عانیت کی پیای دنیا میں تو نوشئہ پیر کے عرفاں کی دولت لٹاتا جا انی کے دم ہے ہیں رکھینیاں نصل بہاراں میں تو اینے داغ دل فصل بہاراں کو دکھاتا جا سکون قلب کی دولت اگر منظور ہے صابر تو یاد مصطفے ہے دل کی بہتی کو بیاتا جا

Click For More Books https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

دعا كو: قاضى غلام مرتضى صابر قادرى، بريد فورد



- 1 عظیم الشان مدارس کھولے جائیں۔ باقاعدہ لیمیں ہوں۔
  طلبہ کو وطا کف ملیس کہ خواہی نہ خواہی گرویدہ ہوں۔
- ن بدرسول کی میش قرار تنخوا میں ان کی کاروائیوں پر دی جائیں۔ 3 مدرسول کی میش قرار تنخوا میں ان کی کاروائیوں پر دی جائیں۔
- طبائع طلبه کی جانچ ہوجس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے گامعقول وظیفہ دے کراس میں لگایا جائے۔
  - 5 ان میں جو تیار ہوتے جائیں تخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کتح ریاً وتقریراً ووعظاً ومناظرةً اشاعت دین و مذہب کریں -
  - ← حمایت مذہب ورد مذہبال میں مفید کتب ورسائل مصنفوں کونذ رانے دے کرتصنیف کرائے جائیں۔
    - تصنیف شدہ اور نوتصنیف رساکل عمدہ اور خوش خط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کئے جا کیں ۔
  - شہروں شہروں آپ کے سفیرنگراں رہیں جہاں جس قتم کے واعظ یا مناظر یا تصنیف کی حاجت ہوآپ کو اطلاع دیں ، آپ سرکو بی اعداء کے لئے اپنی فوجیس ، میگزین اور رسالے بھیچے رہیں ۔
- جوہم میں قابل کارموجود اوراپی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کرکے فارغ البال بنائے جائیں اور
   جس کام کا نھیں مہارت ہولگائے جائیں۔
  - آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہوشم کے جمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلاقیمت روزانہ کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔

حدیث کاارشاد ہے کہ' آخرز مانہ میں دین کا کام بھی درم ودینارسے چلے گا''اور کیوں نہ صدق ہوکہ صادق ومصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہے۔ (فتاوی رضویہ، جلد نمبر ۱۳۳۲)



138, Northgate Road, Stockport, UK. Tel: 0161 477 1695